

#### افراو

| جلال الدين اكبر | شبنشاه بهند                               |
|-----------------|-------------------------------------------|
| سليم            | البركا بيثا اورولي عبد                    |
| بختيار          | سليم كاب تكلف دوست                        |
| راتی            | ا كبركي را نبوت بيوى اورسليم كي مال       |
| اناركلي         | حرم سرا میں و کبر کی منظور نظر کنیز       |
| ڑیا             | ا نارکلی کی مجھوٹی بہن                    |
| UL              | ا تارکلی اور تریاں کی ماں                 |
| ولارام          | ا نار کلی سے پہلے اکبری منظور نظر کنیز    |
| زعفران          | حرم سراکی ایک شوخ کنیز                    |
| ستاره           | حرم سرا کی کنیز- زعفران کی سبیلی          |
| مرواريد         | حرم سراکی کنیز-ولارام کی راز وار          |
| 7.5             | حرم سراکی کنیز- ولارام کی زاز دار         |
| خواجه مراكا فور | كنيرول كاواروغه                           |
|                 | داروغه زندان-خواجه سرا- بیکمیس کنیزی وغیر |
| مقام            | قلعدلا بمور                               |
| زماند           | <u> 99 ۱</u> ۵ ء کا موسم بها د            |
|                 |                                           |

حرم سرااور یا کیں باغ کے درمیان منظراوّل ایک باره دری سليم كاابوان حرم سرامين ايك غلام كردش حرم سراكا يائي باغ باب دوم سيم كاايوان اناركل كاحجره قلعدلا موركا ايك ابوان منظرچہارم ا کبرگ خوابگاه زندان کا بیرونی منظر سیم کاایوان

# أناركلي

## منظراول

مغل اعظم جلال الدین محمد اکبرشبنشاہ ہند کی ملی میں سرامیں موسم بہار کی ایک دوپہر۔ظہر کی نماز اوا ہوئے ڈیڑھ تھنٹے کے قریب
ہو چکا ہے۔ ستونوں اور محرابوں کے سائے طویل ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ بتیمیں دوپہر کی استراحت ختم کرنے والی ہیں معمر خاد ما کیں
دوسرے دفت کے کاموں میں مصروف ہو چکیں۔لیکن ابھی رونق اور چہل پہل کا وہ ہنگامہ برپانہیں ہوا۔ جومشر تی حکمرانوں کی محل سراؤں کو
نشاط وطرب کی دنیا بنائے رکھتا ہے۔

ایک کشادہ اور بلند بارہ دری جوحرم کے حن اور پرانے پائیں باغ کے درمیان واقع ہے اور پائیں باغ میں ملاز مین کے جدید حجر نتمیر ہوجانے کے باعث اب بیکموں کے استعال میں نہیں رہی - الگ تصلگ اور حن حرم سے دور ہونے کی وجہ سے نو جوان کنیزوں اور خواصوں کی مرغوب آرام گاہ ہے - جہاں وہ اس وقت بھی بڑی بوڑھیوں کی نظروں اور طعنوں سے محفوظ ہوکر اپنی فراغت کا بقیہ وقت اطمینان اور بے فکری ہے گزاررہی ہیں -

کھی بینی چوسر کھیل رہی ہیں۔ کھے شطرنج کی چالوں میں دنیا و مافیہا سے عافل ہیں۔ ایک طلب والی نے پائدان کھول رکھا ہے کہ بھی پان لگا کر کھاتی ہے۔ جنہیں بیگموں سے سلیقے اور سکھڑا ہے کی داد ملتی ہے۔ ان میں سے کوئی اپن شہرت برقر ارر کھنے کی فکر میں سرگندھوارہی ہے۔ کوئی پرانے دو پے کو نئے سرے سرگوا کراس پر لچکاٹا تک رہی ہے۔ ان میں سے کوئی اپن شہرت برقر ارر کھنے کی فکر میں سرگندھوارہی ہے۔ کوئی پرانے دو پے کو نئے سرے سرگوا کراس پر لچکاٹا تک رہی ہے۔ جنہیں ملاز مانہ کے سرد وگرم اور گرانباریوں نے بے حس بنادیا ہے ان کے زویک فراغت کا بہترین مصرف نیند ہے۔ لیکن اس مقام کی خلوت کا پورا فائدہ زعفران اور ستارہ اُٹھا رہی ہیں۔ چنچل اور منہ بھٹ لڑکیاں ہیں گانے بجانے کی شوقین کین موسیقی سے زیادہ موسیقی دانوں کے زمت اور چبر کی کیفیات اداکر نے سے دلچیں ہے۔ اس وقت سب بندھنوں سے آزادہوکر ستار کے ساتھ گارہی ہیں اور میسیقی دانوں کے زمت اور چبر کی کیفیات اداکر نے سے دلچیں ہے۔ اس وقت سب بندھنوں سے آزادہوکر ستار کے ساتھ گارہی ہیں اور پہیں ہوروں کا زور گیت کی نبست شیسین ہا ہمی میں زیادہ صرف کر رہی ہیں۔

دوسری جانب دلارام-مروار بداورعبرایک کونے میں پیٹھی راز داراندا نداز میں سرگوشیاں کررہی ہیں۔ دلارام پیڑھی پڑیٹی ا اپنے پختہ حسن کے اعتبار سے نصرف ہمراز وں میں بلکہ تمام محفل میں نمایاں نظر آ رہی ہے۔ لبی آ کھے اور پتلی تاک اور واضح معوڑی کہد رہی ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں جنہیں زندگی کی رواپئی شدت میں ہاتھ پاؤں ڈھلے چھوڑ دینے پرمجور کردیتی ہے۔ ہزیمت کے آثار و نظرات نے چہرے کو بے رونق بنار کھا ہے۔ لیکن آ تکھوں میں تصورات کا لوچ فلا ہر کررہا ہے کہ بساط سے بڑھ کرسوچ رہی ہے۔ دلارام: سمجھتگو کے دوران میں دوایک مرتبہ چیں بجیں ہوکرزعفران اورستارہ کی طرف یوں دیکھتی ہے گویاان کے شوروغل سے پریشان ہے پر چپ ہوہورہتی ہے۔ ( آخرنبیں رہاجا تا )اے ہے تو ہے! کیسا گلا پھاڑ کھاڑ کرگار ہی ہیں۔ کان پڑی آوازنہیں سائی دیتی۔ مروارید: (دلارام کی پہل سے حوصلہ پاکر ) دو پہر میں دوگھڑی کا آرام بھی تو کم بختوں نے حرام کر دیا ہے۔

زعفران: ہم مہیں کیا کہدرے ہیں؟

مروارید: صریحاً گھر کا گھر سر پراٹھار کھا ہے۔ بات کرنی دشوار کردی ہے ابھی بیچاری پچھے کہہ ہی نہیں رہی ہیں۔

زعفران: پھر جے باتیں کرنی ہوں کہیں اور جا بیٹھے۔

عنبر: محمریة تان سین کی بچی گائیں گی ضرور-

زعفران (ستار پھر سے چھیٹرنے کوتھی مگرعبر کی گالی بھلا کیسے من لے ) مندسنجال کے بات کرعبر- واہ! بڑی آئی کہیں کی گالیاں دینے والی-تو بی گلتی ہوگی تان سین کی کوئی ہوتی سوتی -

دلارام: نہیں مانے گی زعفران- پڑپڑ کیے چلی جارہی ہے میں جا کرچھوٹی بیگم سے کہددوں گی۔

زعفران: اے تومنع کس نے کیا ہے ایک بارنبیں ہزار بار-

ستارہ: (مصالحت کے ناصحانہ انداز میں) چلوزعفران-ہمیں جو چلے چلیں- باغ میں چل بیٹھتے ہیں-

زعفران: (اتی مختفر جھڑپ ہے دل کا بخار کہاں نکل سکتا ہے ) اب وہ دن گئے جب کمان چڑھی ہو کی تھی اب بیکموں سے ہات تو کر کے دیکھیں۔کوئی منہ بھی نہ لگائے گا۔

( دوسری کنیزیں جواس بحث میں شامل نہیں - مگر متوجہ ضرور ہیں - زیر لب تبسم اور اشاروں کنایوں ہے زعفران کی جرات کی داودیتی ہیں )

ستارہ: اے ہے زعفران تم بھی بھی تو و پنج جھاڑ کر پیچھے پڑ جایا کرتی ہو-

(ستارہ زعفران کے ہاتھ سے لے لیتی ہے کہا ہے پھر گانے بجانے کے شغل میں مصروف کر لے )

زعفران: میں کیوں دبوں کسی سے بہت دن ان کی ناز برداریاں کیں-اب توانار کلی کی بہار ہےان ہے ڈرےمیری جوتی!

دلارام: (جل کر کھڑی ہوجاتی ہے) اچھاکھ برتو تو مردار-جوبیہ کتر کتر کرتی جیسے ہی نہ گدی ہے تھینج لوں توسہی -

زعفران: ورامنه تو بنواكر آؤ-

(ستارہ زعفران کو لے جانے کے لئے پینچتی ہے)

عبر: (أنصح ہوئے) پڑیل مردار!

زعفران: یی - یی - یی - یی - یی

(منہ پڑھادیت ہے۔ ستارہ منہ پڑھاتی کوزبروسی تھینج لے جاتی ہے۔ دوسری کنیزیں بہمشکل اپنی ہنمی روکتی ہیں۔ ولارام اوعزرخون کے سے گھونٹ پی کراپنی جگہ بیٹھ جاتی ہیں۔ اس دوران میں چوسر کھیلنے والی لڑکیوں میں سے ایک کی آواز آتی ہے ''کیوں کیسی ربی؟''شطرنج کھیلنے والیوں میں سے ایک کہتی ہے۔'' اب چلوکہاں چلتی ہو؟'' دولارام عزراور مروارید ذراویر

```
خاموش رہتی ہیں اور پھرراز دارانہ انداز میں سرگوشیاں شروع کردیتی ہیں )-
```

مروارید: دیکھامیں نہ کہتی تھی کہ نقشہ ہی بدل گیا ہے۔

عنر: محل كاكل أى مردار كاكلمه بره در با -

مردارید: پھراس میں کسی کا کیاقصور - دلارام نے آپ ہی تواپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے-

عنر: (كسى قدرتو قف ہے) ميں كہتى ہوں يتہبيں چھٹى لينے كى سوجھى كياتھى؟

دلارام: اب مجھے کیا خبر- ذرای چھٹی میں رنگ ہی بدل جائے گا ( تامل کے بعد ) مجھے معلوم ہوتا تو بیاری بہن پڑی ایڑیاں رگڑ رگڑ ۔ دم بھی توڑد بی تو میں یاس نہ پھنگی -

عنر: بہن کے پیچھے مفت میں اپنی بنی بنائی بات کھودی۔

دلارام: ( کچھ دیر متفکرانداز میں سر جھکائے بیٹھی رہتی ہے ) مگرسان نہ گمان بیکا یا بلٹ ہوئی تو کیونکر؟

عبر: ہوتی کیونکر'رات کوجشن تھا- تا درہ نے میدان جوتم سے خالی دیکھا خوب بن کھن کر جا شامل ہوئی -----

مروارید: منہیں بھئی ایمان ایمان کی کہو- نا در ہ تو الگ تھلگ رہتی ہے اُس کی ماں اس کا بناؤ سنگھار کر کے لے گئی تھی ۔۔۔۔۔

عبر: اے وہ ایک ہی بات ہے بنی گئی یا مال لے گئی - ایک تو کم بخت تھی ہی جا ند کا فکر ا' سونے پرسہا کہ ہواستگھار' قیامت بن گئی ---

مردارید: پھرجوگا ناوغیرہ سنایا اور جہال پناہ ہے دوا یک چو نچلے کئے -----

عنر: تو جبال پناه توتم جانو' دل ر کھنے کو ہرا یک کی تعریف کر ہی دیتے ہیں کہنے لگے نا درہ تم توعین مین اٹار کی کلی معلوم ہوتی ہو-

مروارید: اوراس کے گانے اور حاضر جوانی سے خوش ہوکرا پنا موتیوں کا ہارا نعام میں بخشا۔ پھر کیا تھا بل بھر میں تمام کل انار کلی کے نام سے گونج اُٹھا۔

کافور: (پائیں باغ کی ڈیوڑھی میں سے )عزر! اےمروارید! اری او ماہ پارہ!

دلارام: (فکرمندی سے مگر بظاہر بے پروابن کر) صاحب عالم بھی جشن میں موجود تھے؟

عبر: جھوم جھوم کرانار کلی کودا ددے رہے تھے۔

کافور: (وہیں ڈیوڑھی میں کھڑاغل مچار ہاہے)ا ساللہ! کہاں مرکنٹیں بینا مرادیں؟

راحت: (کھیل ہے سراٹھاکر) سنانہیں بی کا فور پکار ہی ہیں۔

مردارید: (سرموژ کربے پروائی ہے) کوئی وقت ہے بھی جب نہ پکارتی ہوں۔

کافور: (چل کربارہ دری میں آنے ہے بچنا جا ہتا ہے) اری کم بختو! کان چور لے گئے کیا؟

مرواريد: (ولارام سے)جوبواسوبوا-ابآكده كى كبو؟

عنر: (ولارام كومتامل د كيه كر) دم خم باقى ہے كه دب رہوگى؟

دلارام: أسكل كى چھوكرى سے؟

عبر: مجرة خركيا كروگى؟

دالارام: (سامنے گھورتے ہوئے) ناگن کی دم پرکوئی پاؤں رکھ دے تو وہ کیا کیا کرتی ہے؟

مرواريد: آخر؟

( کنیزوں کا دراوغہ خواجہ سرا کا فور داخل ہوتا ہے۔ کیم شیم مخص سیاہ رنگ آئھوں کے بیچے اور باحچیوں پر ایسی جعریاں جن سے عیاری ظاہر ہے۔ دلارام اُسے دیکھ کرانگی ہونٹوں پرر کھ لیتی ہے اور عبر مروار بدکو چپ ہونے کا اشارہ کرتی ہے )

کافور اری مردارہ اللہ ماریو! کانوں پیس کیا روئی ٹھوٹس کر بیٹھتی ہو؟ چیج چیج کر گلا آگیا۔ جو کوئی بھی منہ پھوٹے منہ سے ہنکارا بھرے۔ ہمرے سائے کہیں بہنچ گئے -عصر کی اذان ہوگئی نہ جہام تیار کئے نہ گلاب پاش بھرئے نہ پھول چنگیروں میں رکھے گئے نہ بجرے سائے کہیں بہنچ گئے جو ان گلوڑے مارے کھیلوں کو چو لھے میں نہ جھونک ڈالوں۔ نہ دین کی نہ دنیا کی نہ کام کا ہوش نہ سر پیر کا فکر دن بجر بیٹھی کھیل رہی ہیں۔ اور دل ہی نہیں بھرتا۔ اے تم غارت ہو کم بختو جیساتم نے بھے بردھیا کوستایا ہے۔ نہ سر پیر کا فکر دن بجر بیٹس سائے کر بھاگ جاتی ہیں)

ولارام: (چلتے چلتے آ ہتہ ہے عبرے) ویکھنا! آج کی بات کی بھنک بھی کسی کے کان میں نہ پڑے۔

عبر: نشاغاطرر بو-

کافور: (دلارام ہے) یتم کھڑی کیامسکوٹ کررہی ہو؟ سانہیں میں نے کیا کہا؟

ولارام: (چركر)س لياس ليا-

كافور: سن ليا تواب كياكسي اورطرح سمجمانے يرسمجموگي؟

دلارام: (دیے ہوئے غصے ہے) دیکھوٹی کا فورہوش میں رہ کربات کیا کرو مجھ سے میں نہ مہوں گی بید بدزیانیاں۔

کافور: کیوںتم میں کون ساسرخاب کا پرلگاہے؟ اے کیا اب تک ای بات پر پھولی ہو۔ کہ بھی ظل الہی کے حضور میں باریابی حاصل تھی۔ اس دھوکے میں ندر ہنا ہو پچکی ڈھائی پہر کی بادشا ہت۔ اب تو ایک ہی لاتھی سے ہائکی جادگی۔ افوہ رہے د ماغ! کہ میں نہ سہوں گی یہ بدز بانیاں۔

دلارام: ﴿ وْقَارِ ہِ ﴾ بِي كا فور مِين ظل البي كى نظروں ہے أثر گئى ہى پر أن كى ياد ہے البحي نہيں أثر ي -

کا فور: (دلارام کی دقارآ میز گفتگو سے کسی قدرمرعوب ہوکر ) اے تو میں نے تہیں ایسی کیا بری بات کہددی کہ گڑ بیٹیس-اتنا ہی کہا تھانہ ----- کہ بٹی باتیں پھرکسی وفت کرلینا اب چل کرا پنا کام کرو-

(دلارام کے چیرے پر حقارت کا ایک خفیف ساتبسم نمودار ہوتا ہے اور وہ استغنا سے سر اُٹھائے عنر اور مروارید کے ساتھ رخصت ہوجاتی ہے)۔

کافور: (میدان خالی دیکھرآپ بی آپ بول کردل کی بھڑاس نکالتارہ جاتا ہے) ذراذراس بات پران لوگوں کے ماتھوں پرتو بل پر جاتے ہیں دفت پر چیز تیار نہ ملے تو شامت میری آ جاتی ہے۔ ایکو یہ بڑا غضب ہے کہ زبان ہلاؤ تو گنہگار بن جاؤ' چپ ہوتو

#### عمّاب مين آجاؤ-

(انارکلی کی مال داخل ہوتی ہے۔ سیدھی سا دی پریشان ہوجانے والی پختہ عمرعورت جسے کل کی شوخ طبع کنیزیں محض اس وجہ ہے نہیں بنا تیس کہ سلیم الطبعی ادر تہذیب کے علاوہ اپنے طور طریقوں اور برتاؤ سے خاندانی عورت معلوم ہوتی ہے)۔

مال: كيول في كافوركيا موا؟ كيول كمول ري موآب بى آب؟

کافور: سنیںتم نے اس قطامہ دلارام کی دھمکیاں کہ کام کا نقاضا کیا۔ تو جا کرظل النی سے لگائے بچھائے گی۔ میں نے کہاا یک دفعہ بیں ہزار بار-میری انارکلی کا دم سلامت رہے میں کیا ایس بھبکیوں سے سہم جاؤں گی ۔۔۔۔۔ بٹی کہاں ہے؟ دن بحر کہیں نظر بی نہیں آئی آج بیٹمیں بھی کئی بار یو چیبٹھی ہیں۔

مال: کیا کہوں بھے تو اس اڑک نے پریثان کردیا ہے میج سے کہ رہی ہوں کہ بٹی جا بیگموں کوسلام کربنس بول پر مم سم بیٹی سنتی ہے۔ اور رسید بی نہیں تم ہی کہوکل سراؤں میں کہیں یوں گزرہوسکتی ہے؟

كافور: اے الجى انجان بى تو برفة رفة سيكه جائے گى-

مال: ( درادر چپره کر ) کهتی توسیم چلویس آتی بول-

کافور: (راز داراندانداز میں) بیگموں سے ملنے سے بچی کتراتی ہے۔ توحمہیں اصرار کرنے کی کیا پڑی ہے قل الی کی خوشنودی حاصل ہوتو سمجھوسب بچھ ہے۔

مال: ( فکرمندی سے ) پر کے دن تک؟ لگانے بجمانے والے بھی تو تاک میں رہتے ہیں۔

كافور: كمى كوبارياب مونے كاموقع بى كيوں دے-

ال: (خداجانے کچے سوج رہی ہے یابوں بی اداس ہے) اتن ہوتی تو پھررونا کا ہے اس

كافور: اع چندآ فآب چندے اجاب ب-اداكيس كينے كا سے حاجت بى نبيس-

مال: (تامل سے) سراؤل میں بےساختدادا کیں کم تعیبی کانشان ہوا کرتی ہیں۔

كافور: خداندكر ي خداندكر ي ---- تم ير ير يروكردوبيلكو-

مال: مير سے كي يس بولجي-

کافور: دنوں میں لگادوں کی پر (سرکوشی میں ) بیکمیں بھی مندد یکمتی رہ جا کیں۔

مال: (چونک کرکانورکودیمتی ہاور پھراندیشہناک نظروں ہے ادھراً دھرتک کرانگی ہونوں پرر کے لیتی ہے)

كافور: باته عملن كوآ رى كياب!

مال: ( جلنے کوم تے ہوئے ) نہ بوااللہ عزت آ بروہی سے اُٹھائے۔

كافور: تم جانوسريلا برنده از شنانبيل سيكمتا تو تيليول سے سرپنكا كرتا ہے-

ال: (رك كركا فوركود يمتى ہے) كيا مطلب؟

جامعہ کر اچی دار التحقیق بر ائے علم و دانش

كافور: (سامنے ديكھتے ہوئے) اناركالي!

انارکلی داخل ہوتی ہے پندرہ سولہ سال کی نازک اندام اڑکی جس کے چمپئی رنگ میں اگر سرخی کی خفیف ہی جھلک نہ ہوتو شاید بیار سمجھی جائے۔ خدوخال شعراء کے معیار حسن ہے بہت مختلف۔ اس کا چبرہ دیکھ کر برخیل پندکو پھولوں کا خیال ضرور آتا ہے لیکن مغل اعظم نے اسے جو خطاب دیا اس کے متعلق کی لوگ کہ سے تھے کہ معافی سے زیادہ الفاظ کے حسن ترکیب کے باعث موزوں معلوم ہوا - نمناک آتھوں میں جسے حسرتیں بیٹھی جھا تک رہی ہیں ہی اس کی سب سے بڑی کشش ہے۔

(انارکلی ملول اورا فسرد و نظر آتی ہے اور باوجود کوشش کے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو پچھ دیر ہے سوچ رہی تھی اسے بھلانہیں سکی )

ماں: (اےلڑ کی کہاں رہ گئی تھی تو؟

اناركلي: چلى تو آر بى بول-

کافور: (بلائیں لے کر) اے قربان گئی رات ہے تہیں دیکھنے کو جی ترس رہا ہے بٹی کہ دیکھوں تو اس جاند سے مکھڑے پرانار کلی کا خطاب پھبتا کیا ہے!

(انار کلی ایک اداس تبسم سے منہ پھیر لیتی ہے)

مال: (اناركل كے جواب كے انظار ميں كھه ديرتو قف كر كے ) كيما ہے جى ؟

انار کلی: الحچی ہوں۔

کافور: اور بینی تم نے سیں اس حرافہ دلا رام کی باتیں تمہیں انارکلی کا خطاب کیا ملا بس جلی مرر ہی ہے۔ ابھی ابھی مجھے ہے اُلچھ پڑی تھی۔ کہنے گئی تم کس انارکلی پر پھولی پھر رہی ہو میں اب بھی جو جا ہوں ظل الہی سے کراسکتی ہوں۔ میں نے کہالد گئے وہ دن اب تو ہماری انارکلی کاراج ہے۔

(انارکلی چیکی کھڑی سر جھکائے انگوٹھے ہے انگلیوں کے ناخن ملتی رہتی ہے ماں اس کے جواب کی منتظر رہتی ہے)

مال: آج كس سوچ يس يزى موئى ہےتو؟

ا نارکلی: (مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے ) کسی سوچ میں بھی نہیں۔

مال: ( مجر کر ) پھرایی کم سم کیوں ہے؟

کافور: اے یوں ہی رات کی تکان ہو گی جشن بھی تو بڑی دیر تک رہارات! لو میں چلو بڑا کام پرا ہے نہ جانے وہ اللہ ماریاں کیا کررہی ہوں گاؤر: اوں گی رانار کلی کی بلائیں لے کر) خطاب بھی کیا سوچا ہے خل اللہی نے! انار کلی! واہ واواہ! (کافور ہنتا ہوارخصت ہوجاتا ہے)

ال: ( كافور كے نظرول سے او جمل ہوتے ہى بگركر ) نادرہ!

اناركى: بى امان!

مال: دنیا کی توانار کلی انار کلی کہتے زبان خشک ہوئے جارہی ہے اور تھے اتی بھی تو نیق نہیں کہ جھوٹے منہ ہے دوبول شکریے ہی کے کہددے۔ بیآخر تھے ہوا کیا ہے؟ انارکلی: (سرجھکا کر) یجھ بھی نہیں امال بیتم کوتو وہم ہو گیا ہے۔

مال: بال آج بى تو بوا-

ا نار کلی: مجمعی نہیں بھی ہوتا جی ہننے ہو لئے کو-

مال: بھلاکوئی بات ہے خوشی کے موقعے پرنہ بنسنا'نہ بولنا' گمسم ہوجانا - جوکوئی دیکھے گاسوسونا م دھرے گا۔

انارکلی (کسی قدر بگڑ کر) آب پڑا -----

ماں: تو بھئی میں تو یوںتم کوساتھ لے کر بیگموں کے پاس جاتی نہیں۔خود جی پڑی آتی رہنا'اورنہیں تو ۔۔۔۔۔ اتنی دفعے کہا بٹی جی نہیں ہوتا تو دل پر جبر بی کر کے ذرا بنس بول لے۔ دکھاوے کو بندہ کیا پچھنیں کرتا۔اب تیری سمجھ میں نہآوے تو جان اور تیرا کام۔

(ماں بھڑ کے جلی جاتی ہے)

انارکلی (ملول نظروں ہے اسے رخصت ہوتے ہوئے دیکھتی رہتی ہے) میری اماں میں خوش ہونے والا دل کہاں ہے لاؤں؟ تہہیں کے سے سمجھاؤں کہ میں کیوں خمگین ہوں۔ اے کاش میں اپنا دل کی طرح تمہارے سینے میں رکھ دیتی ۔ پھر دیکھتی تم کیے کہتی ہو۔ تو انارکلی ہوتی ہے تو خوش کیوں نہیں ہوتی ۔ تم نہیں سمجھ سکتیں۔ میری اوانارکلی ہوتی ہوتی ہوں میں ای لئے خوش نہیں ہوتی ۔ تم نہیں سمجھ سکتیں۔ میری اماں تم نہیں سمجھ سکتیں ۔۔۔۔۔ جو کنیز بننے کو پیدا ہوئی ہو۔ پھر وہ خوش کیوں ہو؟ وہ تو محبت میں جل مرنے ہے بھی ڈرتی ہوں ہو، وہ تو ایک شنراد ہے کی طرف اس ڈرکے مارے نظر بھی نہیں اُٹھاتی کہیں اس کی آئھوں میں محبت نہ دیکھ لے۔ پھر بناؤ تو ہوانارکلی ہوئی تو کیا (انارکلی پیڑھی پر بیٹھ جاتی ہے اور سر جھکالیتی ہے)۔

(سورج محل کے دوسری طرف ڈھل چکا ہے۔ ہارہ دری میں سے باغ کے جوسرود کھائی دیتے ہیں ان کی سبز سیاہ پڑپکی ہے۔ ثریا داخل ہوتی ہے تیرہ سال کی چلتی ہوئی خوش ہاش اور چنچل لرکی نقش انار کلی سے زیادہ اچھے ہیں مگروہ درکشی نہیں ہے۔ محل کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کے حالات من من کر بہت سیانی بن چکی ہے۔ مگر نا تج ہاری اور کم عمری کے باعث سیانے پن کو چھیانے کے انداز ابھی نہیں آئے )۔

رُيا: تم يبال موجهن؟ ناور ه آيا؟

اناركل: كيول ثريا؟

ثریا: (پیارے) چلوناسبتم کوباربار پوچھرے ہیں-

اناركلى: (افسردة تبسم سے)اناركلى جوہوئى -

رُيا: كيون آيا؟

اناركل على بعلاكيون؟ (چلے كے لئے كفرى بوجاتى ہے)

ژیا: (انارکلی کی کمریس بابیں ڈال کر) چپ چپ کیوں ہو ہاجی؟

- اناركل: (مسكراكرنالتي موئے) نبيس توسطی-
- ثریا: (شوخی سے ) تنفی تو مان جائے پرشنرادہ سلیم نہیں مانے باجی-
  - اناركل: (چوتكر)ماحب عالم! تحصي لي تعي كب آج؟
- ریا: (مزے لے لے کر) آج دو پہروہ حرم میں آئے تھے۔ یس انہیں راستے میں لگی تو گئے کہنے تہاری انار کی نظر نہیں آئیں۔
  کہاں وہ آج؟ میں جواب نہ دینے پائی تھی کہ بولے'' ریا وہ اتن چپ چپ اور سب سے الگ الگ کیوں رہتی ہیں؟ یہ عادت ہے اُن کی یاان ہی دنوں ان کی بھی یہ حالت ہوگئی ہے۔ پھر میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جوش سے پکڑ کر کہنے ملاح سے کہ کر کر کہنے سے کہ کر کے ہے۔''
  - انار كلى: عمرة نے كياكها؟
- ثریا میں نے کہا- آپ کی طرح ان ہی دنوں اُن کی بیرحالت ہوگئی ہے- (انارکلی کھوئی ہوئی چوکی پر بیٹے جاتی ہے) بس بیر سنتے ہی ان کا چبرہ گلانی ہوگیااور خوش کے جوش میں انہوں میں میری پیٹانی کو چوم لیا-
  - اناركل: (رياكوتكتے بوئے) چوم ليا: تيري پيشاني كو؟
  - ثریا: بال اور پھران کی آئموں میں آنسو بھر آئے اور وہ جلدی سے باہر چلے گئے۔
- انار کلی: میرے اللہ ٔ صاحب عالم کی آتھوں میں آنسو بھر آئے! تو تو جو کھے کہا کرتی ہے وہ تج ہے ثریا؟ ----- (سوچنے ہوئے) پھراس کا انجام کیا ہوگا!
- ڑیا: (اٹار کلی ہے نیٹ کر اور منداُس کے کان کے قریب لاکر کویا ایک بہت بوی بات کہنے والی ہے) میری بہن ایک روز ہندوستان کی -----
  - اناركل: (كك لخت ريا كمنه بر باته ركه كر بمدتن كوش بوجاتى ب) چپ- ريا چپ د كهرن!
    - (دونوں کو آواز سفنے کے لئے کان لگاوی ہے۔ تو قف غیرمحدودمعلوم ہوتا ہے)۔
      - رُيا: ---- مِنْ مِنْ تَوْتُمِينِ!
- انار کلی: ----- بائے کچھ تھامیرا دل ڈوبا جاتا ہے ثریا میرے کا نوں میں کوئی کہدر ہاہے تو سوختہ اختر ہے نادرہ (توقف) تونے مجھے یہ کیا بتادیا! میں نے کیوں تھے سے یہ یوچھ لیا!
  - ثریا: وه سنوبا جرپیزیر کیابول رہاہے؟
    - انارقل: کاگ؟
  - رُيا: اب اس محكون پرتوخوش موجاؤ (بابين پھيلاكر) ميراجمي آيا؟
  - اناركل (ژياكو كلے تاكر) ميرى بيارى ژيا! (ژياكر خمارچوسے بيٹانی چوم ليق ب پر كي لخت شرماكر مرجكاليق ب)
    - ريا: (تاز چي بي اني چوم رتم شرما كول كي آياس كے كه صاحب عالم نے بعى -----؟

(شرما كرمنه موزتے ہوئے) میں بھول گئ تھی۔ ( گدگراکر) کتنی مزے کی بھول ہے۔

(انارکلی جدهرمنهموژتی ہے ژیامسکراتی ہوئی شوخی ہے اُدھرہی جا کھڑی ہوتی ہے- آخرہنستی ہوئی بہن ہے لیٹ جاتی ہےا نار کلی اورشر ما جاتی ہے اور اپنے آپ کوٹریا ہے جھڑا کر بھاگ جاتی ہے۔ٹریا بھی قبقہہ لگاتی ہوئے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے )۔

## منظردوم

شنرادہ سیلم کے کل کا شال مغربی ایوان محل قلعدلا ہور میں حرم سراکی چار دیوری سے باہرلیکن اس سے بہت کم فاصلے پر واقع ا پیالیان جس کے آئے ایک جھرو کے دارمثن برج ہے ہیرونی منظر کی سرسبزی وشارا بی کے باعث ایسا دلکشا اور فرحت زامقام بن گیا ا کی بھی مغل اپنے اوقات فرصت گز ارنے کے لئے تمام محل میں ہے اس ایوان کے سواد وسرامقام منتخب نہ کرسکتا۔

دور جہاں غروب آفتاب نیلے آسان میں ارغونی رنگ آمیزی کرر ہاہے تھنے پیڑوں کے طویل سلسلے میں ہے تھجوروں کے سر ار ساکت درخت کا لے کالے نظر آ رہے ہیں۔ راوی ان دور کی رنگینیوں کواینے دامن میں قلعے کی دیوار تک لانے کی کوشش کررہا ہے۔ کے مغربی جھرو کے میں ہے ایک مسجد کے سفید گنبداور سرخ میناروں کا پچھ حصہ نظر آتا ہے۔

اندر برج کے آ گے سنگ مرمر کا ایک چبوتر ہ ہے جوتمام ایوان کے عرض میں پھیلا ہوا ہے۔ اس چبوتر ہے کے دونوں پہلوؤں پر اندا کی محرابوں دا لے دروازے ہیں جن میں سے دایاں حرم سراکوا در بایاں بیرونی حصوں کوجاتا ہے۔ تین سیر صیاں جو چبوتر ہے ہی کے اریش میں ایوان میں اُر تی ہیں-ایوان کی دائیں اور یا ئیں دیوار میں کل کے دوسرے حصوں میں جانے کے دروازے ہیں-

ایوان میں بیش قیمت قالین بچھے ہیں جن پر زری کی تکیوں والی مند جراؤ تخت پر رکھی ہوئی بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ سامان ل کم مگر پرتکلف ہے اور اگر چہزئین میں بے حد سادگی سے کام لیا گیا اور بحثیت مجموعی ایوان کسی قدر خالی معلوم ہوتا ہے مگر و یواروں الله و نگار' برج کے جھروکوں پر جالیوں کی صنعت وروازوں پر گراں قیمت اطلسی پردے اور مناسب مقامات برطلائی چو کیاں۔ ہشت مری اوران پرجزاؤ پھولدان دیکھنے ہے مغلیہ جمل کا اثر دل پر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔

سلم برج کے جھروکے میں بیٹھاراوی پرغروب آفاب کودیکھار ہاہے اندرستارہ اور زعفران دف بجابجا کرناج رہی ہیں گیرون ے کہ سیلم متوجہ نہیں - پچھ دریا جنے کے بعدوہ تھم جانے میں پچھ مضا لقہ نہیں سمجھتیں ۔ مگر کھڑی اس خوال سے باوی ہلاتی رہتی سیلم سمجھے ناچ رہی ہیں- زعفران ستارہ کواشارے سے چلنے کے لئے کہتی ہے- ستارہ نفی میں سر ہلاؤیتی سے بی خرووتوں قریب آئر يول مِن گفتگوشروع كرويتي بين-

يوچھ لے پہلے۔

ان چل بھی دے چیکے ہے۔ انہیں دریا کی سرے فرصت کہاں؟ اور جومهارانی يو جه بينيس الي جلدي كيون لوث آسي ؟

زعفران: کہدیں گے وہ تو دیکھر ہے تھ لہروں کا ناچ 'ہم دیواروں کے آگے ناچنے گاتے ؟

ستاره: بال کهه بی تو دیس گی-

زعفران: اوركيانيس بهي؟

ستارہ: اے توتم اجازت ہی جو لے لو-تم ہے تو بہت بنس بنس کر کے باتیں کیا کرتے ہیں کیوں؟

زعفران: (جیے شرما کئ بلکا ساطمانچہ مارتی ہے) چل قطامہ!

ستاره: افوه شرما بھی تو گئیں۔

زعفران: میں کیوں شرماتی' یو چھے لیتے ہیں ہم (زعفران اس انداز سے سلیم کی طرف جاتی ہے گویا ایک ہم خدمت کے لئے منتخب کی گئ ہے کہیں یا وُں نیز معایز جاتا ہے اور گریز تی ہے )۔

سلیم چونک کرزعفران کی طرف دیکتا ہے اور برج میں سے اُٹھ کراندر آجاتا ہے-

تیکھے نقش کا دارستہ مزاج بندہ جوشاب کے اوّلیں مراحل میں ہے۔

ستارہ بنسی روکتی ہے زعفران نیچے پڑی پڑی پہلے میلم کی طرف پھرستارہ کی طرف دیکھتی ہے۔

سيم: يكيا موازعفران؟

ستارہ: (ہنمی صبط کرتے ہوئے)حضور ہے رخصت کی اجازت لینے جار ہی تھیں تکوڑے چیو نئے ہے تھوکر ----- ( کھلکھلا کر ہنس پڑتی ہے)

زعفران: نامراد بنے جارہی ہے کھڑی کھڑی-

سلیم: تم چاہتی تمہیں آ کراُٹھائے۔ (سلیم زعفران کواُٹھانے کے لئے اُس کی طرف بڑھتا ہے۔ زعفران خوداُ ٹھے کر کھڑی ہوتی ہے ستارہ شوخی سے اس کے کپڑے جھاڑنے گئتی ہے۔ زعفران اسے ایک تھپٹررسید کرتی ہے )

سليم: تم بهت شوخ بوزعفران-

زعفران: ہاں حضور بھی جب کہتے ہیں ہمیں ہی شوخ کہتے ہیں (ناز کے مصنوعی کھیانے پن سے )ایک تو میں لے کے گر پڑی (سلم اور ستارہ دونوں قبقہہ لگا کرہنس پڑتے ہیں )حضور کوتو ہنسی کی سوجھ رہی ہے۔ جاتے ہیں ہم - (چلی ہی تو جا کیں گی)

سلیم: (مسکراتے ہوئے) کہاں چلیں بات تو سنو-

زعفران: (چلتے چلتے رک کرستارہ کی طرف دیمتی ہاس کے چبرے پر پھرایک پرمعیٰ تبسم ہے) پھراس کو بھیج و بیجئے یہاں ہے۔

سلیم: و مهمیں کیا کہدرہی ہے؟

متارہ: اب توبینکلوائیں گی ہی ہمیں-اُدھرانارکلی نے سر پرچڑ ھارکھا ہے ادھرآپ نے مندلگارکھا ہے جوندکریں تھوڑ اہے-

سیلم: (انارکلی کا ذکر ہوا ورسلیم دلچیں نہ لے ) اُنوہ تو انارکلی بھی تم ہے بے تکلف ہیں زعفران؟ ثریا تو کہتی تھی کہ وہ کسی ہات ہی نبیں کرتیں۔

زعفران: توحضورآ دمی د کیمری بات بوتی ہے:-

ستارہ: بال ان میں تو برے جا ند جڑے ہیں۔

زعفران پجر کیانہیں بھی؟

سلم: (مندربیندر) توتم ہے کیاباتیں کیا کرتی ہیں وہ؟

زعفران: اب کوئی با تیں مقررتو ہیں نہیں ۔ سبھی طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔

سیلم: خوب خوب ---- ( مجمیم میں نیس آتا کیابات کر کے اس تذکر ہے کو جاری رکھے ) غرضیکہ بہت مجبت ہم تم کوانار کلی ہے؟

زعفران: اعجمی کوکیا کون ساہے بھلاآ دمی سرایس جوانبیں نہ جا ہتا ہو-

(بری ممکنت ہے سر پھیر کرستارہ پرایک نظر ڈالتی ہے)

سلم: توہم نہیں بھلے آ دی زعفران؟ ( کو یادیکھوں تو زعفران سامنے ہے کہا کہتی ہے؟)

ستاره: (زعفران کی پریشانی کو بھانپ کر) تھبرا کیوں تنیں؟

زعفران: اب حضور کے حضور کی تو - میں نے تو محل سرا او بہتو بہ - اے حضور میں تو اس کل موہی کے جلانے کو کہدر ہی تھی -

ستاره: (فانتحانداز مین مسكراكر) اب كيون نه كهوگي يون-

سلم: (لطف ليت بوئ) بم يول باتول من بين أرنے ك-اب توزعفران تهين بم كوبمى بھلے ميول من شامل كرنا بى يزے كا-

زعفران: اے بھول ہو می حضور بخش دیجئے۔

ستاره: بعول كيول أب لا وُنه جاركرا جي اناركلي كو-

سلیم: ہاں ہاں ان کے گانے کی بھی تو بہت تعریف سی ہے ہم نے۔

زعفران: مجھے ہے اچھاتھوڑ ابی کاتی ہے۔

سليم: كيكن زعفران بم بحطية ومي تو بننا جا ہيں - كيوں ستارا؟

ستارہ: حضوراب جانی بچانا جا ہتی ہے ہے۔

سلم: نا کام رہوگی زعفران-

زعفران من مرجلاكر بلائمي لاؤل كي-

تاره: جاؤنه مرا نظار کا ہے؟

زعفران: المجھی بات ہے( تاؤیس آ کرچل پڑتی ہے)

سلم (متوقع ملاقات كانديثول سے يك لخت سراسيمه بوكر كمزابوجاتا ب) محيرو معروز عفران-

تارہ: جانے بھی دیجے حضور -جواس کے کہے ہے وہ بھی آ جائے۔

جامعہ کراچی دار التحقیق برائے علم و دانش

زعفران: اوراكرية كى تو-

سلیم: (گھبراکر)نہیں نہیں زعفران نہیں-

ستارہ: تومضا كفت بھى كياحضور ہے- مجى تو آتے جاتے ہيں يہال-

سلم: تم کونبیں معلوم اس میں ----- بس نبیں تم جاؤ (ایسے انداز ہے دور جا کر کھڑا ہوجا تا ہے جس کے صاف بیمعنی ہے کہ زعفران اورستارہ رخصت ہوجا میں )-

( دونوں جیران ہوکرا یک دوسرے کو دیکھتی ہیں اور سرگوشیاں کرتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ سلیم تنہارہ جاتا ہے )۔
اللہ! پھریہ ہوئی محبت کب تک راز رہے گی -مہجور دل یوں ہی چپ چاپ دکھا کرے گا - یا وہ فرخندہ ساعت بھی آئے گی جس کی اُمید میں زندگی قیامت ہے (آہ بھر کر ) کیسے آئے گی - وہ کہاں مانیں گے - ہائے وہ تو کہد دیں گے وہ انارکلی ہے - حرم سراکی کنیزا تو سلیم ہے مغلیہ ہند کا شنرادہ' پھر میں کیسے اپنا سیندان کے سامنے کھول کرر کھ دوں گا - میر سے اللہ میں کیا کروں! (ہے چین ہوکر مسند پر گر پڑتا ہے اور بچھے پر سرر کھ دیتا ہے ) -

( ذرا دیر خاموشی رہی ہے پھر دور دریا کی طرف سے گانے کی ہلکی ہلکی آ واز آتی ہے۔ سلیم پچھ دیران سے مان اور دریا کی طرف دیران ملرح پڑا سنتار ہتا ہے پھر اُٹھتا اور ست قدموں سے برج میں جاتا اور دریا کی طرف جیما نکتا ہے۔ آ خرجمرو کے ساتھ فیک کر کھڑا ہوجاتا ہے اور گیت سننے لگتا ہے۔ آ واز مدهم ہوتی ہوتی نائب ہوجاتی ہے)۔

راوی کے دلشاد ملاح! تو کیوں ندگائے کہریں نیندمیں بہدری ہوں اور کشتی اپنے آپ چلے جارہی ہو۔ پھر بھی ندگائے؟ تو کیا جانے 'جب وقت کی ندی بہتے بہتے ست پڑ جاتی ہے اور اُ میدساتھ چھوڑ دیتی ہے تو کیا ہوتا ہے (آ ہ بھرکر) جا۔ شفق زارلہروں پرگا تا ہوا چلا جا۔ اور خوش ہو کہ تو شنرادہ نہیں۔ ورنہ سنگ مرمر کی چھتوں کے بنچے اور بھاری بھاری پردوں کے اندر تیرے گیت بھی و بی ہوئی آ ہیں ہوتے۔ (سر جھکا کرخاموش ہوجا تا ہے)۔

(سورج ڈوب چکا ہے۔ باہر شام کا دھند لکا ہے ابوان کے اندر تاریکی گہری ہوتی جارہی ہے۔ چہوتر سے کے درواز سے دوخواجہ سرا داخل ہوتے ہیں۔ ایک نے روش مشعلیں اور دوسر سے نے ایک چوک اٹھا رکھی ہے اندر آ کر وہ تعظیم بجالاتے ہیں۔ ان میں ایک فانوس کے نیچے چوک رکھ دیتا ہے دوسرا چڑھ کرمشعل فانوس روش کرتا ہے پھر دوئوں چپ چاپ اگلے بائمیں درواز سے سے رخصت ہوجاتے ہیں۔ بختیار چبوتر سے کیا کمیں درواز سے سے داخل ہونے داخل ہونے داخل ہونا ہے۔ سیلم کے ساتھ کا کھیلا ہوا اس قدر بے تکلف دوست ہے کہ اسے داخل ہونے کے لئے اجازت حاصل کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ خوش طبع نو جوان ہے جس کی آ تکھول میں ضلوص چکتا ہوا نظر آتا ہے)۔

بختیار: (سیم کوبرج میں منتغرق ہوکر) پھرسوچ میں؟

سلم: بختیارة محة م؟ (سیرهیال أتر كرایوان میل آجاتا ب)

بختیار: آپ س فکر میں غرق میں؟

سلیم: میں سوچ رہا ہوں بختیار-مطمئن ملاح ایک آرزومند شنرادے کی نسبت کس قدرخوش نصیب ہے-

بختیار: میں ان ملاحوں کا ادھرے آتا جاتا ہی بند کرا دوں گاہ

سلم کیوں؟

بختیار: ندر ہے بائس نہ ہے بائسری-

سلیم: احمق پیانس نکالنے کی بجائے اُنگلی کا ثنا جا ہتا ہے؟

بختيار: احمق ميانس نكالنابس ميس جونبيس-

سلم: ﴿ مند پر بیضتے ہوئے ) جبی تو کہتا ہوں آرز و کیں پوری کرنے کی قدرت نہ ہوتو حکومت اور نا داری یکساں ہیں-

بختیار: و پھرسودا کر کیجئے - ولی عبد کا بوجھ میں اُٹھائے لیتا ہوں-

سلیم: اوراس کے بدلے مجھے کیادو کے؟

بختیار: انارکلی-

سليم: وه كيسے؟

بختیار: بیر ربی (جیب میں سے ایک رومال نکالتا اور اسے مند پر رکھ کر بڑے اہتمام سے کھولتا ہے۔ رومال میں انار کے پھول اور کلیاں ہیں۔ ان کلی مُٹھا کہ میرہ تکافی سے سلیم کو بیار ہیں)

کلیاں ہیں- ایک کلی اُٹھا کر بہت تکلف سے سلیم کودیتا ہے)

سليم: تم كتنے خوش فكر ہو بختيار-

بختیار: \* قبلہ ڈبیمیں بند کر کے رکھنے کے قابل ہوں۔

دل کے سکھان پر بیٹالیا ہے اورا سے پوج رہا ہوں۔

بختیار: عرفی ک محبت آپ کوشاعر بنادے گی-

سلم: (کلی کودیکتادیکتاکسی خیال می غرق ہو چکاہے۔ بختیاری طرف توجہ نبیں رہی ) کیا؟

بختیار: (سیم کوبے توجدد کھے کرذرابلندا وازے)مغلوں کومد بربادشاہوں کی ضرورت ہے۔وہ شاعر بادشاہ بیں جا ہے۔

سلم: (ای بخبری کی کیفیت میں) درست ہے-

بختيار: قابل عمل تو كيول ہوگا -

سلیم: ( یک لخت کھڑا ہوکر بختیار کوشانوں سے پکڑلیتا ہے ) اور بختیار اگر میں اپنا تمام حل ان ہی انار کے پھولوں اور کلیوں سے سلیم جالوں-اور پھرکسی روزانار کلی بھول کرادھر آجائے-آ ہوہ دیکھنے کہ اُس کے نام کے پھولوں سے میں نے اپنے کل میں اک آگ می نگار کھی ہے- پھڑپھر؟

بختیار: اوراگرانارکلی سے پہلےظل البی ادھرآ جائیں پھر؟

سلیم: (سوچے ہوئے) پھر کیا ہوا؟

بختیار: اکبراعظم کی نگاہ اپنے فرزند کی نسبت بہت زیادہ دور بین اور معاملہ فہم ہے اور وہ بہت جلد ہر بات کی تہہ تک پہنچ جاتی ہے۔

سلم: (سوچ میں بیٹے جاتا ہے) وہ اس سے کیا نتیجہ تکالیں؟

بختیار: جونتیجہ آپنبیں جا ہے کہ وہ نکالیں (سلم کے سامنے مند پر بیٹے جاتا ہے) انارکلی کا خطاب ابھی حرم سراکی پرانی بات نہیں۔ اور آپکی بیرتنبالپندی اورافسر دگی اور پھران پھولوں کی رنگ و بوسب سے بڑی جاسوس بن سکتی ہے۔

سیم: سوخته اختری بخس تقی وه ساعت جب تیره بختی نے مجھے دو و مان مغلیہ کا ولی عہد کر دیا اور اس سے زیادہ نخس تفاوہ لمحہ جب انار کلی کی خیران نظروں نے اس دل کوایک انگارہ بنادیا (بختیارسیلم کی طرف بمدردی کی نظروں ہے دیکھتا ہے)
دلارام چبوتر ہے کے دائیں درواز ہے ہے داخل ہوتی ہے نہ بختیار نے اسے دیکھا ہے نہ سلیم

نے - جب وہ قریب پہنچ کر تعظیم بجالاتی ہے تو بختیاراً ہے دیچے کرانار کے پھولوں کوفوراً مند کے تکھے کے نیچے چھیادیتا ہے - دلارام دیکھ لیتی ہے گر تعظیم بجا کرخاموش کھڑی ہوجاتا ہے۔

سلم: کیا ہے دلارام؟

ولارام: على البي حرام سرائ بابرتشريف لارب بين انبول في اطلاع بيجي بكدوه آپ كى طرف بحى آئيس مے-

سلم: ادهرة كيس عي؟ وهخود!

ولارام: حضور-

سلم: ( بختیار کی طرف متفکر نظروں سے دیکھ کر ) کیوں؟ (ولارام سے ) تنہیں معلوم ہے کیوں؟

ولارام: جي تيس-

سلیم: کوئی خاص بات تونہیں سی تم نے؟

ولارام: جي تبيل-

سلیم: ( کچھتال کے بعد) میں استقبال کو حاضر ہوتا ہے (سیلم سوچ میں کھڑ ابوجا تا ہے۔ دلارام چلنا جا ہتی ہے)

بختیار: (جواب تک دلارام کو دلچی کی میٹھی نظروں سے دیکھتار ہا ہے) کیا نام تھا تمہارا؟ دلارام ناں؟ ہاں (مسکرا کر) پچھنیں۔ دلارام! خوب نام ہے'تم جاؤ۔ (ولارام خاموش سے چلی جاتی ہے۔ بختیار گردن بڑھا بڑھا کر ادھر دیکھ رہا ہے۔ جدھر دلارام گئی ہے کہ شاید پردوں میں سے دلارام ایک مرتبہ ایوان میں جھائے۔ یک لخت ایک بارعب انداز سے نوبت پنی اور شہنا ئیاں بجنی شروع ہوجاتی ہیں)

و ہ حرم سے برآ مدہو گئے۔تم تھہرؤ بختیار' میں استقبال کو جاتا ہوں۔

(سیم جاتا ہے بختیار مند کے تکے درست کرتا ہے ایک تکے کے بیچے ہے انار کے وہ پھول نکتے ہیں جواس نے دلارام کود کھیکر چھپاد سے تھے۔ انہیں اُٹھالیتا ہے اورادھراُ دھرد کھیا ہے کہاں رکھے۔ گرقد موں کی آ ہٹ سن کر پھر تکے کے بیچے چھپاد بتا ہے۔
سیکم اکبر تکیم بمام اور چند خواجہ سرا واخل ہوتے ہیں - خواجہ سرا درواز ہے کے قریب آ کر کہا ہے ہیں۔ سیلم اکبر اور تھیم بمام آ گے بڑھ جاتے ہیں بختیار جرا بجالاتا ہے۔
اکبر گھھے ہوئے جسم کا خوش شکل اور میانہ قد مختص تھا۔ پیشانی اور رخساروں کی شکنیں گود کھفے اکبر گھھے ہوئے جسم کا خوش شکل اور میانہ قد مختص تھا۔ پیشانی اور رخساروں کی شکنیں گود کھفے والوں کی دل میں خوش اخلاتی اور علم کا اعتباد پیدا کرتی ہیں لیکن غالباد نیائے خیال میں رہنے کہا ہم شخص کو خوش شکل اور میا ہے ہیں ہوئے ہیں گئی نا اللہ اس امر کہوہ شہنشاہ ہند ہے ہو تھوں کو تعالم ہیں ہوئے اور نظرین جھالیے پر مجبود کر دیتی ہے۔ گردن کی باو قار حرکت سے ظاہر ہے کہ عالی ہمت شخص ہے۔ مضبوط دہانہ کہدرہا ہے کہ اپنے مقاصد کی تکیل میں رکاوٹوں کو خاطر میں نہیں لاسکتا۔ حرکات میں مستعدی ہے رفتار میں ایک ایسا انداز گویا زمین کی تحقیر کر رہا ہے میں نظر آتا ہے لیکن سلیم ہے اس کی غیر معمولی الفت اس قدر مسلم ہے کہ میں جو بی جو کہ بی خوار سیا نے بیا۔ یہ کھوکہ کو میان حرم بخو بی جانے ہیں۔ یہ کی پر رانہ فہمائش کو موثر بنانے کے لئے سوچ سمجھ کر اس حرم بخو بی جانور نو می خوار کو بی بناہ اس کو تو بی کو کر مان حرم بخو بی جانور نو می خوار کو کہ بی تعالی نہیں جو بھی کھوکہ کی جارا کر کو بر بناہ اس کی جار میں خوبھی کھوکہ کی جارا کر کو کو بیناہ اختیار کی گھارا کر کو بر بناہ

بنادیا کرتاہے)

اكبر: حكيم صاحب كہتے ہيں تم عليل ہوشيخو؟

سلیم: ( مومگو کے عالم میں ) نہیں تو جہاں پناہ-

اكبر: ( عليم صاحب برنظرة ال كر) كيون عليم صاحب؟

عكيم: ظل البي ُغلام باركه كو كَي خاص مرض توتشخيص نبيس كرسكا البية ست اورمضحل و كييركر -----

ا كبر: اے يقين دلانا جا ہتے ہيں كہوہ بيار ہے-

حكيم: علل البي علام كي ذمه داري -----

ا كبر: تم عليل نبيل تو پھريد كيا ہے شيخو - كه ہرا يك تنهارى بے توجى كا شاكى ہے نة تنهيں اپنى تعليم كا خپال ہے نه ضرورى مشاغل كا -

جامعہ کر اچی دار التحقیق بر ائے علم و دانش

سواری کوتم نہیں نکلتے 'شکار کوتم نہیں جاتے 'تم دسترخوان تک پرنظرنہیں آتے۔ آخر کیوں؟ تم اپنے باپ کے سامنے حاضر ہونے میں اپنی تو بین بچھتے ہو۔ یاد مکھنا چاہتے کہ اگرتم اُس کے پاس نہ جاؤ تو کب تک بے صبرنہیں ہوتا۔ تم نے دکھے لیا؟ تو خوش ہواب؟

سليم: مين شرمنده بول-

ا کبر نہیں شایدتم بیکی و یکھنا چاہتے ہو کہ مامتا کب تہباری ماں کوحرم کی جار دیواری ہے باہر تھینچ کرلاتی ہے۔ کیوں شیخو' ماں کے بلانے پر ہرمر تبدعذر کر بھیجنا کھراور کیامعنی رکھتا ہے؟

سلیم: میں ابھی ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا-

ا كبر: تم كواگر مال باپ كى پردانبين تو وه بھى تم سے بے پردا ہو سكتے ہيں۔

سليم: ميس معافي حابتا هول-

ا کبر: میں جانتا ہوں بیمعافی اکبر بادشاہ سے ہے اکبر باپ سے نہیں - بادشاہ تہبیں معاف کرتا ہے باپ اظہار افسوس سے پچھازیادہ جا ہتا ہے-

(سلیم کے آنسونکل آتے ہیں)

آنو! بادشاہ بھی تہیں معاف نہیں کرسکنا معاف نہیں کرسکنا سلیم - وہ مغل شنراووں کو سیات کی اُنہوں میں مجنون دیکھ سکنا ہے وہ انہیں ہوسک ملک میری میں گرفتار دیکھ سکنا ہے - وہ جانتا ہے اُن کی سر پریدہ نعثوں کو کیا کرے - مگر آنو ہے اُن کی سر پریدہ نعثوں کو کیا کرے - مگر آنو آنو ---- جااپی مال کے پاس جا اُن آنووں کو تو اُس کے ہاتھ بھے سکتا ہے ۔--- جاؤسلیم!

(سیلم سرجھکائے آہتہ آہتہ قدم اُٹھا تاہوا حرم کی طرف جاتا ہے اکبر کھڑا دیکھتار ہتا ہے) یوتو ف لڑکا ----- چلئے حکیم صاحب (چلتے چلتے تھبر کر) بختیار -تم شیخو کے آنے تک یبیں تھبر و - تنہائی میں وہ پھر آنو بہائے گا ----- احمق ----- چلئے حکیم صاحب (چلتے چلتے پھر تھبر کر) یاتم بھی ہمارے ساتھ آؤ بختیار ہم ایک اور طرح اُس کی اشک شوئی کرنا جا ہتے ہیں۔

(سب بائیں دروازے سے بیرونی حصے کو چلے جاتے ہیں۔ جب ایوان خالی ہو پکتا ہے تو حرم
کے دروازے کے پردے مجتے ہیں اور دلا رام سرنکال کر جھا بکتی ہے۔ جب اطمینان ہو چاتا ہے۔
ہے کہ کوئی موجود نہیں تو د بے پاؤں ادھراُ دھر دیکھتی ہوئی اندر آ جاتی ہے۔ ہر طرف دیکھ کر اطمینان کرتی ہے کہ کوئی واپس نہ آ رہا ہو۔ پھر مند کی طرف بڑھتی ہے اور بیکھ اُٹھا اُٹھا کر دیکھتی ہے۔ ایک بیکھ کے بیچے سے اسے نار کے پھولوں کا رومال مل جاتا ہے۔ دلا رام اوھر

#### اُ دھرد کیھ کررو مال کھول لیتی ہے )-

دلارام: پھول! ---- پھر چھپائے كيون!اناركے پھول! ----- كيا تھا؟

پھول ہاتھ میں لئے وہ سوچ میں پڑجاتی ہے قدموں کی آ ہٹ سن کر یک لخت چونگتی ہے اور بیرونی درواز ہے کی طرف دیمیتی ہے گھبرا کرواپس آتی ہے اور پھول بھیے کے بنچے رکھ کرحرم کے درواز ہے کی طرف بھا گتی ہے اُدھر سے بھی گھبرا کرواپس آتی ہے پریشانی کے عالم میں کھڑی ہوجاتی ہے اور چھپنے کے لئے جگہ دیمیتی ہے۔ آخر دوڑ کر دائیں ہاتھ کے ور لے دروازے کے پردے کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ بختیار داخل ہوتا ہے اُس کے ہاتھ میں ایک جڑاؤ انگشتری ہے۔

بادل گرج چکتا ہے تو پیٹھا پانی برستا ہے' کتنا بڑا ہیرا۔ کس قدر عمدہ تراش! (سلیم سوچ میں آ ہستہ قدم اٹھا تا ہوا واظل ہوتا ہے)

سلیم

سلیم

کیا سوچ رہے ہوتم ؟ یقینا ظل الہی کی فہمائش سے تم آ زردہ نہیں ہوئے؟ آ زردہ نہیں نا؟ وہ تمہارے باپ ہیں اور وہ باپ جو

تمہارے لئے متحد ہندوستان کی سلطنت تیار کررہے ہیں اور اگر اس کے لئے وہ تمہیں بھی ایک خاص رنگ میں دیکھنے کی توقع

رکھیں تو تا بل الزام نہیں - نہیں ناسلیم؟ اور کیا قصور تمہارا نہ تھا؟ پھر بھی ان کی اُلفت دیکھوا نہوں نے تمہارے لئے بیتھنہ بھیجا

ہے۔ دربار میں جوفر نگی جو ہری آئے ہیں انہوں نے اپنے ملک کے ڈھنگ پراس انگشتری کا گینے تراشا ہے۔ دیکھوتو کتنا بڑا'

کس قدرخوبصورت الاؤ میں تمہیں پہناؤ (ہاتھ پکڑ کرانگشتری پہنا دیتا ہے) تم تو و یسے بی خاموش ہو!

سليم: ميں تجھهاورسوچ رېابهوں بختيار-

بختيار: كيا؟

سليم بين واپس آر باتفاتو مجصرات مين ژيامل-

بختیار پھر؟

سلیم: أس في كها اناركلي آج كل جاندني راتول ميں باغ ميں جاتى ہے-

بختیار: تو؟

سلیم: میں آج باغ میں اس ملنا جا ہتا ہوں (مند پر بیٹھ جاتا ہے)

بختیار: محبت نے تم کو بالکل دیوانہ بنادیا ہے۔ باپ کی اتی خفگی اور اتن ذرای دریم پھراتی بڑی جرات-

سليم: بالكن جاندني راتيس پهرندر بيل گ-

کئے وقت کا نثانہ تیامت نہ ہوجائے گا؟

ملیم: اوراب بیمعلوم ہوکر تنہائی میں اس سے ال لینے کا موقع بھی ہے میں اگر ندملا' تو جینا عذاب ندہوجائے گا؟ (دونوں اپنے اپنے کا موقع بھی ہے میں اگر ندملا' تو جینا عذاب ندہوجائے گا؟ (دونوں اپنے اپنے فکر میں سر جھکا لیتے ہیں۔ دلا رام پر دے میں سے جھانکتی ہے اور دونوں کوغافل دکھے کر دیے پاؤں باہرنگل جاتی ہے۔ جب وہ گزرچکتی ہے تو)

جامعہ کر اچی دار التحقیق بر ائے علم و دانش

بختیار: (چونک کر) کون؟

سليم: (ادهرأوهرد كيوكر) كوئي نبيس-

بختیار: (جس دروازے سے دلارام بابرنکل ہے اس کی طرف اشارہ کرکے ) دیکھویردہ بل رہاہے۔

سليم: ہواہ-

بختیار: نہیں کوئی باہر کمیا ہے-

(دونول بھاگ كردروازے كى طرف جاتے اور دائيں بائيں ديھتے ہيں كوئى نظرنيس آتا)

## منظرسوم

حرم سرا میں ایک غلام کردش جس کے ساتھ محن کا مجم حصہ نظرة رہا ہے۔

نمازمفرب اوا ہوئے ایک محفظ سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے۔ بیٹمیں اور شغرادیاں نشاط وطرب کی محفلوں بیں شامل ہونے کیا ہے۔ بیٹمیں اور شغرادیاں نشاط وطرب کی محفلوں بیں شامل ہونے کیا ہے۔ کیلئے سنگھار کر کے اپنے اپنے جروں سے رخصت ہو چکیں۔ کنیزیں اور خواجہ سرا بعد کے مقررہ فرائض انجام دے کراُن کی خدمت بیل پہنچے۔ اب نہ کوئی آ واذہ ہے نہ حرکت تھوڑی دیر پہلے بیٹموں کی صداؤں اور کنیزوں اور خواجہ سراؤں کے شوروغل سے جو ہٹگا مہ بریا تھا اس کا خیال آ جانے سے بیرمقام اب ویران اور اُداس معلوم ہوتا ہے۔

جاندا بھی نہیں نکلا - محن اور غلام گردش میں ابھی تاریکی ہے بیگیوں کے جمروں میں البنة شمعیں روشن ہیں۔ اور ان کی روشی پردوں میں سے نکل کرمحن میں اور غلام گردش کے ستونوں پر اُ جالے کے دھیے ڈال رہی ہے۔ دور سے گانے بجانے کی ہکی ہلی آ واز آ کر منظر کوافسر دوتر بنار ہی ہے۔

ولارام اکیلی ایک ستون کا سہارا لئے کسی گہری سوچ میں چپ چاپ کھڑی ہے ایک جمرے کی چن میں سے روشنی چمن کمر تکی تکی اور بے شارکیروں میں اس پر پڑر ہی ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد گہری آ ہ بحرتی ہے اور پھر خیال میں غرق ہوجا تا ہے۔ عزر اور مروارید ایک طرف سے باتیں کرتی ہوئی داخل ہوتی ہیں۔

مرداريد: مجے ميرى جان كىتم؟

عبر: اب آنکھوں دیکھی تو کہنہیں رہی کا نوں سی کہدری ہوں۔

مروارید: کصاحب عالم کمرے ثریاہے ہاتی کرتے رہے؟

عنر: داحت كبتى إلله جانے ي ب يا جموث-

مروارید: بوی بین اتاریلی بی و یکھتے چھوٹی (ولارام کوو کی کررک جاتی ہے) بیکون؟

عبر: (غورے دیکور) دلارام نیں؟

مروارید: وی تو ہے (قریب جاکر) یے جی کیسی کمڑی ہودلارام؟

```
21
                                                                                 (چونک کر) نبیس تو-
                                                                                                        :0111)
                          حيد حيد كيےنہوں چونى برے ايك دم كر هے ميں جابر ين توبيكيا تھورى وجه -
                                                                                                        : 79
                     مگراب کڑھنے سے کیا ہوتا ہے جیسے وہ بات ندر ہی - ویسے ہی اللہ چاہے تو یہ بھی ندر ہے گ -
                                                                                                       مرواريد:
                                                                     جس برگزرے وہی جانتاہے کچھ-
                                                                                                     مخبر
(دلارام کوای طرح فکرمندد کھے کر) اے بہن میں کہتی ہول جیپ شاہ کاروز رکھا ہے کیا؟ خدا کے لئے بولوتو دلارام-
                                                                                                       مرواديد:
                                                                    (خیال سے چوتک کر) جھے ہا؟
                                                                                                       دلارام:
                     (عبرے) لے خبر بھی نہیں ( دلارام ہے ) پی حالت کیا ہے اچھا خاصہ سوگ منا بیٹھیں تم تو۔
                                                                                                       : Alle
                                                   معلوم ہوتا ہے کسی نے کوئی چھبتی ہوئی بات کہددی ہے۔
                                                                                                        : 19
                                                                          اورتم نے ژیا کا -----
                                                                                                      مرواريد:
                                                               ( کیے گخت ) میں کہتی ہوں عنبر ----
                                                                                                       ولارام:
                                                                                              5M3
                                                                                                         : 19
                                                                          ----- نہیں کے نہیں -
                                                                                                       ولارام:
                                                                           اے واہ کہتے کہتے ٹلا گئیں-
                                                                                                      مرواريد:
                                                                 حمهیں ہاری شم کیا کہنے گئی تھیں بہن؟
                                                                                                        : 19
                                                                  ( طنے کو تیار ہوتے ہوئے ) کچھ نیں-
                                                                                                       :0111)
                                                                          (لجاجت سے ) اچھی بتادو-
                                                                                                        : 79
                                                                                  د يواني موكى ہے-
                                                                                                       . ولارام:
                    یہ چیا چیا کر باتنس کرنا ہمیں نہیں اچھا معلوم ہوتا - ساتھ کی اُٹھنے بیٹھنے والیوں سے کیسا پر دہ؟
                                                                                                      مرواريد:
```

( کچھتامل کے بعد پھرستون کا سہارا لے لیتی ہے ) میں پوچھتی تھی'ا نارکلی بہت خوبصورت ہے؟ ولارام:

بدصورت تونہیں پر خدانہ کرے جو کہیں صبح کوصورت دکھائی دے جائے۔ کھا تا تو نصیب ہوندون بھر-1

> سے سے عنبرایسامعلوم ہوتا ہے جیسے اب روئی کہروئی -مرواريد:

> > (تامل سے) جھ سے خوبصورت ہے؟ :0111)

> > > کیوں ہو چھتی ہو؟ : /

( کھے تو قف کے بعد ) کیوں ہوچھتی ہوں؟ ---- کیا معلوم کیوں ہو چھتی ہوں؟ ولارام:

شکل صورت میں تنہارے پاسٹک بھی نہیں ہاور بات ہے اس کی قسمت کا ستارا خوب چیک رہا ہے۔ مرواريد:

(محویت میں کہیں دورد کیھنے گئی ہے) قسمت کاستارا! بیقسمت کےستارے ٹوٹانہیں کتے مروارید؟ دلارام:

مرواريد: خوب ٹوشتے ہيں ليكن جب كركھاتے ہير.-

ولارام: (ای محویت میں و تو مروارید آج رات دوتارے فکرائیں گے (توقف کے بعد) کیا خبرکون ساٹو نے؟

عزر کیسی بہلی باتیں کررہی ہوتم آج کیابات ہے؟

ولارام: (پرمعنی تبسم سے) کیابات ہے؟ کہدووتو بیسارامحل قیامت کانمونہ بن جائے ----- پرابھی تو دیکھنا ہے کہ ستارہ کوٹ سا ٹوٹنا ہے؟

مروارید: (گھبراکر) ہائے اللہ کیا ہے مجھ کوتو پوچھے بغیر چین نہ پڑے گا-

دلارام: بہت بری بات ہے-اتن بری کہ میرے ول میں نہیں ساستی تم جاؤ مجھے ڈر ہے کہیں میں کہدنہ بیٹھوں۔

عنر: اے ہے بہن کیسی پہلیوں میں باتیں کررہی ہو-صاف صاف کیونا مجھے تو مارے ہول کے نیندند آئے گی رات بھر-

ولارام: تہارے دل مجھے بھی چھوٹے ہیں جوہات میرے دل کے لئے بڑی ہے اُن میں کیے ساسکے گ-

(قدموں کی آ ہٹ من کردلارام کان لگادی ہے اور پھرجلدی سے مؤکردیکھتی ہے۔ ایک تجربے سے جوروشی نکل رہی ہے اس میں نظر آتا ہے کدانار کلی آرہی ہے )

----- ارے دیکھووہ انارکلی آرہی ہے۔ جاؤ چکی جاؤ پھر بتاؤں گی-اس وقت کچھ نہیں۔

عبراورمروارید گھبرائی ہوئی چلی جاتی ہے دلارام ایک ستون کے بیچھے جھپ کر کھڑی ہوجاتی ہے۔ انارکلی آ ہتہ آ ہتہ قدم اُٹھاتی ہوئی آتی ہے اورایک ستون کے ساتھ ماتھ ٹیک کر کھڑی ہوجاتی ہے پھر دخسار ٹھنڈے ستون کے ساتھ نگادیتی ہے اورآہ مجرتی ہے۔ ٹریا داخل ہوتی ہے۔

ثريا: تم أبال چيكے الك آتى ہوآ يا - ميں تو تهبيں و هوند و هوند كر بارگئ -

اناركلي: كيون د هوندر بي تحين؟

رُیا: ایسے بی ---- آپامجھے بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے کہتم کہیں روندرہی ہو۔ بس میں گھبرا کراُٹھتی ہوں اور تہہیں ڈھونڈنے لگتی بوں۔

اناركلى: ( كچھ دير ثرياكوتكى ربى ہے پھرمجت سے اس كاسرا بنے دونوں ہاتھوں ميں تھام ليتى ہے) تمہيں مجھ سے بہت مجت ہے ثريا؟

ثریا: محبت؟ میری آیا- میں تمہارے کئے مرجانا جا ہتی ہوں-

انارکلی: (ژیاکولپٹاکر)میری شخی ژیا-

ريا: (ليخ ليخسر يجهية والكر) تم كياسوي ري تمين آيا؟

انارکل کیا سوچ رہی تھی؟ (توقف کے بعد ) میں سوچ رہی تھی میں نے لیل کے گلے میں تھنگر و باندھ رکھے ہیں وہ جب باغ میں چلتی ہے توسب ہر نیاں اسے چو کک کر سے تالی خوش ہوتی ہوگی؟

رُیا: (الگ ہو کرغور کرتے ہوئے) بیکیابات ہوئی؟

انار کلی: تعمیم کا آواز ہے وہ خودٹھٹک کررہ جاتی ہےاس کی آئھوں میں اب وہ بات نہیں رہی کہ لیٹی ہےاور دور کے چشمےاور سمسارنظروں میں ہیں-ذرا ہلی اورسم گئی- میں نے سہانی یا دبھی اس سے چھینلی ۔

را شہے ) تم لیل کے لئے اُداس ہور ہی ہو؟

اناركل: يول بي بيض بيض اسكا خيال آسيا تفا-

ریا کیل کا خیال تواس دفت آیا-اور باتی و تبت کیا سوچتی رہی تم تو ہروفت کم سم رہتی ہو۔ تمہیں کیا ہوگیا ہے آج کل؟

النارکلی: ----- یکی مج شریا مجھے کیا ہو گیا ہے! (تامل کے بعد) پہلے میں کتنی بٹاش رہتی تھی - پھولوں میں ہے آئی تھی اور میرے دائیں بائیں پھول ہی پھول تھے- ناچتی گاتی اور ہنستی کھلکھلاتی چلی جار ہی تھی - مجھ میں ہواکی بے فکری اور گیت کی رونق تھی دنیاا پی خوشیوں کا ایک ایک قطرہ میں ہے لئے نچوڑ دیتی تھی۔

اريا: پهراب تهبيل کيا ہوگيا؟

انارگلی: نہ جانے کیا ہو گیا ( پچھ دیر بعد ) میں جائتی ہوں الگ تھللگ اور چپ جاپ بیٹھی رہوں۔لیکن ٹریا' جب میں یوں بیٹھتی ہوں' تو سوچنے لگتی ہوں' میں جائتی ہوں پچھ نہ سوچوں۔ آئٹھیں میچتی ہوں' دانت بھینچتی ہوں' مٹھیاں بند کر لیتی ہوں پچر بھی سوچ میرا پیچھانہیں چھوڑتی۔آ ہ کی طرح دل ہے اُٹھ کھڑی ہوتی ہے۔

کیسی سوچی؟

اركل

( غورکر کے ) میں اس کا کوئی نام نہیں رکھ سکتی - وہ نکڑے ہیں 'چاہتے ہیں جڑ کرایک بن جا کیں - میں انہیں نہیں جڑنے دین ' بھیر بھیر دیتی ہوں - لیکن اُن میں میرے اراد ہے ہہت زیادہ طاقت ہے وہ بار بار ہلہ کر کے آتے ہیں اور آخر مجھے م مغلوب کر لیتے ہیں - میں نہیں نہیں کہتی ہوئی ہے ہوش می ہوجاتی ہوں - اس وقت مجھے اس کے سوااور پچھ معلوم نہیں ہوتا کہ میر ا دل زورزور سے دھڑک رہا ہے اور میرے تمام جسم سے چنگاریاں نکل رہی ہیں -

را میں نے کی بارد یکھا ہے جیےتم اپنے آپ کو بھولی ہوئی بیٹھی ہو۔

اناری اور پھر جب بچھے کوئی بلاتا ہے تو میں چونک کر کانپ اُٹھتی ہوں کہ میری بے خبری میں اُس نے میری سوچ کومیرے چبرے پ بر ہند نندو کیے لیا ہو-

يةم كيسى باتيس كرربى موآيا!

عجیب ہاتیں ہیں نا ثریا-ای لئے تو میں کس سے ہات نہیں کرتی - چور چورجسم اور زخمی د ماغ لئے اپنی سوچ سے آپ ہی پیتی پھرتی ہوں-

ميرى آيا ' چريس كيا كرون - بتاؤتوتم كيا جا بتى مو؟

میں کیا جا ہتی ہوں؟ (سوچ کرمویت کے عالم میں) میں اس کل میں گھٹی جارتی ہوں شیا ---- کاش میں آزاد ہوتی اس کی جارتی ہوں شیا ---- کاش میں آزاد ہوتی ---- ایک کشتی میں بیٹھ کرا سے روای کی چپ جاپ لہروں پر چھوڑ دیت -اور جاندنی رات میں خوشبووں اور بانسریوں

جامعہ کر اچی دار التحقیق برائے علم و دانش

ک آوازوں کے درمیان میری کشتی چلی جاتی - چلی جاتی اوراً فق سے جاکراتی -

ر یا: (جرانی سے انارکلی کو تکتے ہوئے) ہئی ہے!

انارکلی: (ای محویت میں) یا پھر میں ایک رتھ پرسوار ہوتی - اور دو گھوڑ ہے شعلوں کی زبان کی طرح بے تاب اُسے تھینج رہے ہوتے -

یوں جیسے میں ہوا پر بکل کی طرح جارہی ہوں اور دومضبوط باز وؤں نے مجھے جکڑر کھا ہوتا۔

ثریا: (جیسے ای شم کے کسی اشار ہے کی منتظر تھی ) کس کے بازو؟ اچھی کس کے بازو؟

اناركلى: ( كيەلخت كسى قدر بگز كر ) چپ بوجاؤ ثرياميں نه بولول گى اب-

ر یا: (شوخی سے ) میں سمجھ کئی آیا - اتن تھی تونہیں -

اناركلي: ( ننك آكر ) مين كيا جانون-

( كيكانت رخصت بوجاتى ہے)

ٹریا: کیاباغ میں جارہی ہوآ پا؟ جاؤ جاؤ - میں جانتی ہوں کس کے باز و میں خوب جانتی ہوں وہی باز وتو وہاں تہباراانظار کررہے ہیں-

( ہنستی ہوئی جاتی ہے دلارام ستون کے پیچھے سے تکلتی ہے )

دلارام: وہی باز وانتظار کررہے ہیں اور کیا بجلیاں ہے تاب نہیں ہورہی ہیں۔ اٹار کلی تو میری رقیب نہیں میں تیری حریف نہیں۔ یہ تو ستاروں کے کھیل ہیں کون ان کی پراسرار چال کو سمجھ سکتا ہے اور کون جانے جب وہ نگرا کیں محیقہ پھر کیا ہوگا۔ (انار کلی کے پیچھے بیچھے جاتی ہے)

## منظرجہارم

حرم سراکے پائیں باغ کا ایک الگ تھلگ حصہ-

رات ابھی زیادہ نہیں گزری - دس بارہ دن کا چاند باغ کی رعنائیوں میں کیف دستی کی دلاویزیاں پیدا کردہا ہے۔

ہاغ کے اس جے میں سنگ مرمر کا ایک نبٹا جھوٹا سا اور دو تین سیر ھیاں اُونچا حوض ہے جس کے نخے نخے نو اروں کی آب
افشانی حوض میں چاندکو گدگدا گدگدا کر بے قرار کر رہی ہے - حوض کے چاروں کناروں سے چارشقش روشیں جن کے دونوں طرف چھول دار

جھاڑیاں ہیں 'باغ کی چارد یواری تک چارچھوٹی چھوٹی سددریوں کو جاتی ہیں - یوں باغ کا بیر حصہ چار سرسز قطعوں میں تقسیم ہو گیا ہے جن

میں خوش قطع کیاریاں اور پھلوں کے گھنے درخت ہیں - پھیکے آسان کے مقابل یہ گھنے درخت سیابی کے بڑے بڑے بروضع مگردکش دھے معلوم ہوتے ہیں - سامنے کی سددری اور اس کے آس پاس کے لیے اور پتلے سروفا صلے پر ایک سیاہ تصویر نظر آرہ ہیں - باغ کے معلوم ہوتے ہیں - سامنے کی سددری اور اس کے آس پاس کے لیے اور پتلے سروفا صلے پر ایک سیاہ تصویر نظر آرہ ہیں - باغ کے سکوت میں جھینگروں کی آواز کے سواادر کی گئی نہیں -

نارکلی: (حوض کے کنارے اکیلی گھٹنوں پرسرد کھے بلکی بلکی سکیاں بھررہی ہے۔اس کاستاراً س کے ہاتھوں سے چھوٹ کرسیڑھی پرگر پڑا ہے)

(تھوڑی دیر بعد سرا ٹھاتی ہے اور خسار گھٹنوں پر رکھ لیتی ہے) سلیم! تنہیں کیا مل گیا! میری نیندوں کولوٹ کرمیری راحت کوغارت کر سے تنہیں کیا مل گیا ہیں گئی ؟ بیسب بنسی بی تھی۔ گرعالی مرتبت شرکت ہوئی چنگاری کو دہکا دیا! یہ بنسی تنی ؟ بیسب بنسی بی تھی۔ گرعالی مرتبت شہراد نے کم زور ہے ہیں کیز ہے بنسی! اس قیامت کی بنسی! اس نے تنہا را کیا بگاڑا تھا! (پھر گھٹنوں پر سر کھکر سسکیاں بھر نے گئی ہے) سلیم جھاڑیوں کے اُوپر سے جھا نکتا ہوا اور پھیلی روش پر آ جاتا ہے پھے دیر پیچھے ہی کھڑا رہتا ہے۔ گویا متامل ہے کہ آ سے آ نے یا فقا ہے۔ آ خر آ ہستہ آ ہستہ چلتا ہوا آ گے آتا اور حوض کے کونے کے قریب خاموش کھڑا ہوجا تا ہے۔

سلم: ( کھودر بعد آہتہ ہے) انارکل!

انارکل (چوک رسم جاتی ہے) کون؟

سلیم: (سامنے کی سیرھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے)سلیم-

(انار كل سليم كود كي كرخوف اور پريشاني كے عالم ميں كھڑى ہوجاتى ہاس كى يد كيفيت ہے عويا سے سكته ہو كيا ہے)

سلیم: (قریب آکر)تم کھڑی ہوگئیں انار کلی! یہاں بھی شہنشاہ کا آہنی قانون؟ ہم تو تاروں بھرے آسان کے پنچے کھڑے ہیں۔ یہاں کا قانون دوسراہے بہت مختلف! آؤ میں تم کوسکھاؤں۔

(اٹارکلی کا ہاتھ پکڑ کراہے بٹھا دیتا ہے انارکلی یوں بیٹے جاتی ہے جیسے کہ گڑیا ہے کہ بچے دیا دینے پر بیٹھنے کے سوا چارہ نہیں۔سلیم خود کھڑار بتا ہے )

كاش شهنشاه كالجحى يبى قانون موگا-

(انارکلی اس طرح بیٹی ہے گویا اسے پچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں اور اس کے پاس کون ہے۔ سلیم منتظر ہے کہ شایدوہ پچھ بولے۔ آخر خود گفتگوشروع کرنے کی کوشش کرتا ہے )

ا بھی ابھی تم کچھ بول رہی تھیں۔ پھرا بتم چپ کیوں ہوا نارکلی؟

(انارکلی کے چہرے پریا آئھوں میں کوئی ایسی کیفیت پیدائہیں ہوتی -جس سے ظاہر ہو کہ اس نے پچھسنایا سمجھا ہے۔سلیم نہیں جانتا کہ کیا کیے)

ميراآ ناتهبين ناگوار بوا؟

(انارکلی اب بھی کھوئی ہوئی ہیٹھی ہے-اور جمی ہوئی نظروں سے سامنے کہیں دور تک رہی ہے) ہاں میں مخل ہوا- میں تمہاری تنہا خوشیوں میں مخل ہوا- گر پھر میں کیا کرتاانا رکلی- (تو قف کے بعد) کاش تمہیں معلوم ہوتا - یوری طرح معلوم ہوتا -

(انارکلی پروہی نیم بے بوشی کی سی کیفیت رہتی ہے سلیم کی جھجک دور ہوتی جارہی ہے)

تم نہیں جانتی تم نے کیا کردیا۔ میں خود بھی نہیں جانتا۔ سب نہیں جانتا انار کلی (تال کے بعد) تم نے میری آسائٹوں تمام احتوں کواپی جستی میں سمیٹ لیا۔ تم نے میری تمام کا نئات کارس چوس لیا۔ اے نازنین ! تم ایک معجزے کی طرح میرے سامنے آئیں اور

جامعہ کر اچی دار التحقیق بر ائے علم و دانش

میری آرز وؤل کی نیندنوٹ گئے۔تم نے اپنی جیران نظروں سے مجھ کودیکھاا ورمیری روح میں لامتنا ہی محبت کے شعلے بھڑک اٹھے۔تم چلی گئیں اور میری تمام دنیا تمہاری آرز و میں دھڑکتی رہ گئی۔

(سیلم محبت کے جوش میں انارکلی کا ہاتھ پکڑلیتا ہے-انارکلی چونک کرسر جھکالیتی ہےاور خاموش رہتی ہے)

تم چپ ہوانارکل (آہ بھرتا ہے) میں جانتا ہوں۔ مجھ کونہ آٹا چاہیئے تھا۔ گریے بس پروانے کا کیا قصور ۔۔۔۔۔ اور بیکنی بڑی ترغیب تھی۔ پھرایک بارگم شدہ فردوش کی جھلک ۔۔۔۔۔ اور میں انسان ہوں کمزورانسان۔ میں دنیا سے تھک گیا تھا۔ میں اپنے آپ سے تھک گیا تھا۔

(انارکلی کے چبرے ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو پچھین رہی ہے اس ہے اسے تکلیف پہنچ رہی ہے۔لیکن اس کی زبان اب بھی بند ہے سلیم مایوس ہوکراس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے )

تم اب بھی چپ ہو۔ پھر میں جاتا ہوں۔ تم نے ایک جانباز کے بیٹے کو اُس کی زندگی کی قیمت بتا دی۔ انار کلی ایک جانباز کے بیٹے کو۔ میں جاتا ہوں۔

(سیلم سرجھکائے مایوی کی تصویر بنا- رخصت ہونے کے لئے مڑجا تا ہے انارکلی سراُ ٹھا کرایک محویت کے عالم میں اے دیکھتی رہتی ہے- ذراد پر بعدالفاظ خود بخو داس کی زبان پر آجاتے ہیں )

اناركلى: شنراد \_-كنيرنداق كاكياجواب د يحتى باس كاكام توبرداشت كرنا ب-خواه نداق اس كے دل كے كلا يكروالے-

سلیم: (لیک کرأس کے قریب آجاتا ہے) مذاق! خدایا آبیں اتن ہے اڑ! آنسواتے ہے ٹمر! انار کلی یوں بھی سمجھا جاسکتا تھا۔ تم نے یوں کیوں سمجھا؟

انارکل : (چفظل سے گوشہ چٹم کا آنسو پوچھتی ہے) پھر میں کیا بھتی - ہندوستان کا نیا جا ندایک چکورکو چاہتا ہے۔ کیسی ہنسی کی بات! آہ تم شنراد ہے ہو- بہت بڑے بڑے میں ایک کنیز ہوں ناچیز - بے حدنا چیز - شنرادہ کنیز کو جا ہے گا؟ کیسی ہنسی کی بات!

سلیم: (ایک لمحه متامل ره کر) اب بھی تیرے دل میں شبہ موجود ہے۔ تو ا ہے انارکلی! اے اس دل کی ملکہ! لیے ہندوستان کو اپنے قدموں میں دیکھ (سلیم گھٹنول کے بل ہوکرانارکلی کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور فرطِ محبت سے اسے چومتا ہے)

نارکلی: آہ!آہ!(بیتابہوکرکھڑی ہوجاتی ہے)

سلیم: (أنصتے ہوئے) انارکل-میری اپنی انارکلی تو میری ہے صرف میری ہے-

(ہاتھ پکڑ کرائے سیرھی ہے أتارتا ہے اور آغوش میں لے لیتا ہے)

انارکلی: صاحب عالم! صاحب عالم! (جذبات کی شدت سے ہانپ رہی ہے۔ اپنے آپ کوسلیم کی آغوش میں چھوڑ دیتی ہے۔ سلیم
اسے چومتا ہے۔ انارکلی کیک گخت آغوش سے علیحدہ ہوکر دور ہٹ جاتا ہے یہ نہیں ہوسکتا۔ یہ ہو بھی گیا تو
زمین اپنا منہ پھاڑ دے گی۔ آسان اپنے چنگل بڑھا دے گا۔ یہ خوشی دنیا کی برداشت سے باہر ہے۔ اس کا انجام تباہی ہے۔
شنم ادے جاؤ بھول جاؤ۔

ملیم: (اس کے قریب جا کر محبت سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیتا ہے) ہم دونوں ایک دوسرے کے سینے سے چمنے ہوئے ہوں تو پھرکوئی خوف نہیں - آسان ہمیں تھینچ لے اور ہم نئی روشنیوں میں اُٹھتے چلے جا کیں - زمین ہمار ہے پیروں کے بنچے سے سرک جائے اور ہم نامعلوم اندھیروں میں گرتے چلے جا کیں - تمہارے بازوں ڈھلے نہ پڑیں توبیسب شیریں ہوگا انارکلی' بے انتہا شیریں (سیلم کا آغوش تھک ہوتا چلا جارہا ہے)

اناركلي: (تقريباسانس ميس) الله يمكن بإ بهراس كاانجام كيا موكا! الله اس كاانجام كيا موكا!

سلیم: انجام مجھ سے پوچھانارکل-

انارکلی: ( یک لخت تڑپ کرالگ ہوجاتی ہے) آ ہ تھمرو-سنو! ( آ واز پر کان لگا دیتی ہے آخر ہے تابی سے ) کوئی ہے شنرادے کوئی ہے-جاؤتم طِلے جاؤ۔

سلیم: (آہٹ لینے کے لئے کان آواز پرلگا تا ہے پھر بے فکری سے ) کوئی نہیں۔

انارکل (مراسیمگی کے عالم میں سر بلا رہی ہے) اوہ نہیں - قدموں کی آ وازتھی' ( یک لخت کا نپ کر آ ہستہ ہے) وہ دیکھوکسی کا سایہ' بھاگ جاؤ -شنرا دے بھاگ جاؤ -

سلیم: (رخصت ہوتے ہوئے ہاتھ پکڑکر)تم پھر مجھ سے ملوگ -

اناركلي: ( التحدأ تعاكر ) بال-مكرميري خاطر-

(سلیم لیک کرحوض کے دوسری طرف جاتا ہے اور روش ہے اُتر کر کنارے کی جھاڑیوں کے پیچھے غائب ہو جاتا ہے۔ انار کل سہی ہوئی دونوں ہاتھوں سے سینہ تھا ہے کھڑی ہے )اللہ! میرےاللہ!

(ولارام بوے اطمینان سے داخل ہوتی ہے)

دلارام: (طنز تيسم سے)تم يهال مواناركلي؟

(انارکلی کے منہ ہے کوئی لفظ نبیں نکل سکتا - پھٹی پھٹی نظروں ہے ولارا م کوئکتی رہتی ہے)

اورتم تنها ہو؟

ناركل: (اسكاسانسكبتاب) بال!

دلارام: (جماريول كىطرف ديمية بوئ )اجمى يهالكون باتس كرر باتفا؟

اناركلي: (اضطرارا جمازيول پر دز ديده نظر دالتے ہوئے) كوئى نہيں-

ولارام: مين توباتون عي كي آوازس كرادهم آكي تقي-

اناركلى: (سراسيمكى سے) ميں گا ----- ميں ----- ميں اپنى اپنى كررى تقى-

دلارام: (مسكراكر) تم اتني مهى موئى كيول بنو؟

اناركى: (اورسراسيمه موكر) نييس تو-

سے ہوتے ) ون میں آئتے ہے۔

جامعہ کر اچی دار التحقیق برائے علم و دانش

ولارام: من جانتي بون اناركلي-

اناركل: (جيے بلي كريزى) كيا؟

ولارام: يهال كون موجودها؟

اناركل: (سهم كر)كون تفا؟

دلارام: اوہ تو تم مت ڈرو- میں اس قدر ہے وقو نے نہیں کہ اس کا نام لے دوں۔ ابھی اس کا وقت نہیں۔ یا در کھوانا رکل ۔ میں جانتی ہوں اس راز کی قیمت بھی جانتی ہوں وہ بازار بھی جانتی ہوں جہاں بیفر وخت ہوسکتا ہے۔ ہاں میں اس کی قیمت مقرر بھی کر پچی ہوں۔ پر میں تم کو کیوں بتاؤ۔ میں جاتی ہوں انارکلی بیگم۔ پھرتم اپنے سے باتیں کر و۔

(نداق سے جمک رتعظیم بجالاتی اور رخصت ہوتی ہے)

انارکلی: (مہوت ہوکرا سے بھی رہ جاتی ہے پھرسٹ کر ہرطرف اس طرح پریشان نگاہوں سے دیمھتی ہے۔ گویا خطروں میں گھری ہوئی ہے) میرے اللہ! میرے اللہ یہ کیا ہوگا! یہ سب خواب تھا؟ یہ رات 'سلیم' دلا رام' کتنی جلدی! کیا ہچھ! کیا ہوگا - ہائے اب کیا ہوگا! ( کھڑی کو کھڑی الز کھڑا ہی جاتی ہے۔ ہوشانی ہوگا! ( کھڑی کو کھڑی لڑکھڑا ہی جاتی ہے۔ ہوش کے کنارے کا سہارالیتی ہے۔ ایک سیڑھی پر جسے گر پڑتی ہے۔ ہاتھ پیشانی ہویوں رکھ لیتی ہے۔ کو یا دماغ میں خیالات کا جوطوفان بریا ہے' اسے روک کر پچھ بھنا جاتی ہے۔

(ثریاداخل ہوتی ہے'انارکل اُس کے قدموں کی آ ہدس کر چو تک پڑتی ہےاورا سے تکتی ہے)

شیا: (بنس پرتی ہے)وہ آئے؟

اناركل: كون؟

ثريا: صاحب عالم؟

اناركل: (جرت كے عالم من أے د كھتے ہوئے) يو نے كيا تھا ريا؟

ثريا: كيا؟

اناركل: ميرى رسوائي كاسامان-

ثریا: (قریب آ کرمجت اورتعلق خاطرے انارکل کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتے ہے) کیا ہوا آیا - اُنہوں نے کیا کہا؟

انار کلی: و بی جوتو کہا کرتی تھی۔

5/2 :12

اناركل: ويى بواجويس كها كرتى تقى؟

ال كاع

اناركلى: (مندموزكر)ميرى تيرو بختى -----

جامعہ کر اچی دار التحقیق برائے علم و دانش

ثریا: (انارکلی کے سامنے ہوکر) کیوں؟

اناركلي: ولارام نے ہميں و كھے ليا-

ثريا: المائة وكيوليا!

اناركل: بالأسب كهمعلوم هو كياا در كهدر بعدتمام دنيا كومعلوم هوجائ كا-

(انارکلی سرجھکائے آئکھیں بند کئے فکراوراندیشے کی تصویر نظر آر ہی ہے)

ثریا: (کھوئی ہوئی نجل سٹرھی پر بیٹھ جاتی ہے کھود پر بعد خاموشی ہے اور گھبراکر) آیا پھراب کیا ہوگا؟

(انارکلی آنکھیں کھول دیتی ہے اور چپ رہتی ہے۔ خاموثی خوف ناک ہے۔ ٹریابی معلوم کرنے کو بے قرار ہے کہ انارکلی کیا سوچ رہی ہے)

آياجم کيا کريں!

(انارکلی ای طرح گمسم بیٹھتی رہتی ہے)

(ثريات نبيل رباجاتا - جفجهور كر) آيا!

اناركلى: (ثرياكا ہاتھ پكڑ كروحشت ناك نظروں سے ادھراُ دھرد يكھتى ہے) تنھى تم جاؤ جاكرسور ہو

ریا: (پریشانی کے عالم میں بہن کا منہ تکفیکتی ہے) اورتم؟

اناركلي: ( كجرائي موئي آوازيس ) بيس جاتي مول-

ثريا: كہاں؟

اناركلي: جهان رسوائيون كاخوف نبين-

ثریا: (بقرار ہو کر کھڑی ہوجاتی ہے) آیا -----

اناركل: (توقف كے بعد) مجھے مرجانا چاہيئے ثريا-

ثيا: (چىكر)كياكهدى مو؟

کی در تیز تیز سانس لیتی رہتی ہے) موت کے سوااب کہیں ٹھکا نانہیں۔ ( کی در چپ رہ کر) لوگ کیا سمجھیں ہے۔ کیا کی کھ

کہیں ہے۔ سوچ تو کن نظروں سے بھے کو دیکھیں ہے۔ اس ایک ایک نظروں کو برداشت کرنا ایک ایک موت کے برابر ہوگا

(ذراد ریسوچ کر) اور ژیا۔ پھر بیگموں کا نخضب۔ ظل الی کا عذاب اور آخر میں ذلت کی موت (ذراد ریمتا مل رہ کر کے لخت

کھڑی ہوجاتی ہے) میں ابھی مرجاؤں۔ اس چپ چاپ میں بیملول روح اس دنیا ہے اکمیلی رخصت ہوجائے (آب دیدہ

ہوجاتی ہے) میری موت دلارام کی زبان بند کرد ہے گی۔ اس اُمید میں بھی اطمینان ہے ( ژیا کواشک بارد کی کی تو رور ہی

ہوجاتی ہے) میری موت دلارام کی زبان بند کرد ہے گی۔ اس اُمید میں بھی اطمینان ہے ( ژیا کواشک بارد کی کی تو رور ہی

انار کلی ہے لیٹ کرروتے ہوئے) آیا میری آیا نہیں ہوسکتا۔

انار کلی: (اے الگ کرنے کی کوشش کرتی ہے) دیوانی ہوئی ہے ٹریا مجھے چھوڑ دے۔ وفت گزرا چلا جار ہاہے 'چاندڑ وب جائے گا۔ اند چیرے میں مجھ کوراوی کی لہروں ہے ڈرمعلوم ہوگا' مجھے جانے دے۔

ثریا: آیا میری آیا! (سسکیاں بحرتی ہوئی باز و کھول دیتے ہے)

انار کلی: (ذرادیر آئکسیں بند کئے خاموثی کھڑی رہتی ہے چہرے پر کرب کے آثار ہیں) میری ژیا-میری تھی ژیا (بڑے جوش سے ژیا کو سینے سے چمٹالیتی ہے)اب رخصت!

ریا: آ ہنیں میں تبہارے ساتھ مروں گی - میں تبہارے ساتھ مرسکتی ہوں - تبہارے بغیر جی نہیں سکتی -

انارکلی: (ژیا کے سر پر ہاتھ پھیرکر)نہیں نھی۔ یہیں ہوسکتا'تم جاؤجیوا وردیکھوصا حب عالم سے کہددینا -----

(سلیم یک لخت جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل کرروش پر آجاتا ہے)

سلیم: سلیم خود سننے کوموجود ہے۔

ثریا: انارکلی کوچھوں میں ہے اور بھاگ کرسلیم کا دامن بکڑلیتی ہے ) آ ہ بچاہئے۔ بچاہئے میری آپا کو بچائے۔ دلا رام نے دیکھ لیا
پ کواور ان کودیکھ لیا۔ وہ کہد دے گئ سب سے کہد دے گئ ہائے پھر کیا ہوگی۔ بیمر نے کو جارہی ہیں۔ شنمرا دے!
سلیم: (سامنے آتے ہوئے) یہی خدشہ مجھے راستے سے واپس تھنچ لایا (انارکلی کے قریب پہنچ کر) لیکن انارکلی! دلا رام نے ہم کو
اکٹھے نہیں دیکھا۔

انارکلی: (سرجهکاکر)وه جانت ہے وه سب کچھ جانتی ہے۔اس کی گفتگو میں کینے تھا۔ایک پیاس تھی۔

ثریا: ہاں وہ کہدے گی میں أے جانتی ہوں۔ وہ ضرورسب سے کہددے گا۔

سلیم: • وہ جرات نہیں کر علق - اس نے دیکھانہیں' وہ کسی کود کھانہیں علیٰ بیہ ناممکن ہے-

انار کلی: آہتم نہیں جانے 'تم نہیں جان سکتے -تم شنرادے ہو'تم تک شبہ کی نظریں نہیں پہنچ سکتیں- انار کلی کنیز ہے صرف وہم اُس کو مردا ڈالنے کو کافی ہے-

(جوش میں آکر) نہیں۔ انارکلی سیلم کے پہلو سے نو چی نہیں جاسکتی۔ ناممکن ہے ناممکن۔ انارکلی نہ کہو۔ یوں نہ کہو۔ میری زندگی
کی اکیلی خوشی آئی ناچیز نہیں۔ تم نہیں جانتیں تم میر ہے لئے کیا ہو۔ سلیم تہار ہے بغیر نہیں جی سکتا۔ نہیں جی سکتا انارکلی۔ اگر تم پر
آئی آئی اُس پر قیامت آئے گی۔ تم ندر ہیں وہ ندر ہے گا' میں چھوڑ سکتا ہوں ان محلوں کو' اس سلطنت کو' سب کو' تیرساتھ میں دنیا
کے نگ ترین کو شے پر قانع ہو سکتا ہوں۔ غربت میں' مصیبت میں' ہرطرح۔ اگر سلیم مغلیہ ہند کا باوشاہ بنا تو' تو اُس کی ملکہ
ہوگ۔ اگر تو نہیں وہ بھی نہیں۔ میری انارکلی! میری اپنی انارکلی! (انارکلی کوآغوش میں لے لیتا ہے)

اناركل: آه!آه! (ايك ببس چيزى طرح ايخ آپ كوسليم كي آغوش ميس جهور ديت ب)

ریا: الله (مخلص کے احساس سے آسمیس بند کر لیتی ہے)

(دلارام بغیرمعلوم ہو سے حوض کے کنارے تک آپینی ہے)

سليم

دلارام: ہندوستان کے آئندہ باوشاہ کواپی ملکہ مبارک ہو!

(انارکلی چونک کردلارام کودیجیتی ہےاور ہے ہوش ہوکرسلیم کے بازوؤں میں گر پڑتی ہے۔ ژباسہم کرسلیم کا دامن پکڑ لیتی ہے۔ سلیم میں پریشانی کے عالم میں دلارام کودیکھتاہے۔ ولارام کے چہرے پرطنز کا خفیف ساتبسم ہے)

## منظراول

سليم كامثمن برج والا ايوان-

جمرو کے میں ہے موسم بہاری مبح کا آسان شکفتگی اور تازگی کا نور برسا تا نظر آر ہاہے

ایوان میں سلیم ہے اور بختیار – سلیم کے بال پریشان ہیں – خطانہیں بنا معلوم ہوتا ہے مند تک نہیں دھویا – چہرے سے بےخوابی اور فکر کے آثار نمایاں ہیں – ایک تشمیری فرغل پہنے تکھے کے سہار ہے مند پر نیم دارز رات کا واقعہ بختیار کو سنار ہا ہے – بختیار کے لباس میں گذشتہ شام کی سج دھج نظر نہیں آتی – صاف معلوم ہوتا ہے خلاف معمول صبح صبح طلب کئے جانے پر اتنی مہلت نہیں ملی کہ لباس کی تز کین وآرائش کی طرف مناسب توجہ کرسکتا – مند پرسلیم کے سامنے ہمدتن گوش ہیشااندیشہ ناک نظروں سے اس کا چہرہ تک رہا ہے۔

سلیم: میں ابھی پور سے طور پر سمجھنے بھی نہ پایا تھا کہ کیا ہو جود لا رام وہاں سے جا چکی تھی۔

بختیار: (سلیم کے چیرے سے نظر ہٹائے بغیر) اورا نارکلی؟

سلیم: جب وہ ہوش میں آئی اس کا چہرہ نعش کی طرح پیلاتھا- کا نپ رہی تھی اورا پی ساکت نظروں ہے میری طرف تک رہی تھی اور سپھے نہ بول سکتی تھی- بختیار خدایا کس قیامت کی گھڑیاں تھیں (واقعے کی تفصیل یاد آنے سے کھوسا جاتا ہے)

بختیار: (کچهورینتظرره کر)اور پر؟

سلیم: (آہ بھرکر)میری اور ژبا کی تسلیوں اور دروغ موئیں نے اس کی زبان تھلوائی - اور میں نے طرح طرح سے اطمینان ولاکر اس سے وعدہ لیا کہ وہ پھرخو دکشی کی کوشش نہ کر ہےگی -

(خاموش ہوکراندیشہناک تفکرات میں غرق ہوجاتا ہے)

بختیار: ( کچھ دیر بعد کھنکار کرمیں نے تم کومنع بھی کیا تھا گرتم نہ مانے -ابتم جانے ہوا نارکلی اور تم کس قد خطر میں ہو-ا تنا بزاراز اور ایک کنیزاس سے واقف ' کسی وفت' کسی لمحاس کی ناخوشی' اس کی ناراضی صرف اس کی بے وقوفی اس راز کے انکشاف سے تمام کل میں آگ لگاسکتی ہے اور پھراس کا انحام ؟ظل الہی ساباپ اور سلیم سافر زند' خدا جانے کیا ہوگا؟

سلیم: (حرف مطلب چیرنا چاہتاہے) بختیار ہمیں فورا دلارام کی زبان بندکرنے کی کوشش کرنا چاہئے۔

بختیار: ( کچھ دریرزیادہ شدت سے غور کر کے ) مجھے ڈر ہے بیکوشش معاملات کو بدسے بدتر نہ بناد ہے۔

سلیم میں مجھتا ہوں دلارام صرف اس لئے وہاں آئی کہ مجھ پر ظاہر کردے وہ میرے رازے واقف ہے پھراور اس کا کیا مقصد ہوسکتا تھا؟ اور مجھے یقین ہے اب وہ اس راز کی واقنیت سے فائدہ اُٹھانے کی آرز ومند ہوگی۔ وہ قیمت جا ہے گی بختیار۔ (أس كے چېرے كى طرف يوں و يكھا ہے جس سے ظاہر ہے كہ يجھا در كہے بغير بختياركى رائے معلوم كرنا چا ہتا ہے)

بختیار: (سلم کامنه تکتے ہوئے)اورتم قیمت ادا کرنا جا ہے ہو-کیکن کس قدر؟

سلیم: دلارام کی توقع سے زیادہ-

بختیار: ہوں ( کچھ دیرسو چتار ہتا ہے ) لیکن اگرا کیے لمحہ خاموش رہنے کے بعد وہ دوسرے لمحے خاموش رہنے کی اور قیمت چاہے۔ اور رہ ملہ جن و گریں کرنے نہ فیسس کے کہ نہ نہ میں تاسلیم تاری کرفیزی بھی نانبیں کر میک اس

اس طرح زندگی کا ہرلمحہ زرسرخ ہے پر کرنے کی آ رنہ دمند ہوتو سلیم قارون کا خزانہ بھی و فائہیں کرسکتا۔

سلیم: (سری خفیف جنبش اثبات کے ساتھ آئکھیں تنگ ہوتی جارہی ہیں ) ہاں۔لیکن بختیار پھرتم جانتے ہوزندگی ہے یاس شیرکوئس قدرخوف ناک بنادیتی ہے۔

بختیار: ( کچھ دیر بعد سوچ سے سراُ ٹھا کر )سلیم تو کچھ بھی کرو- پھرتم کیوں نہ چھوڑ دو-اب بھی پچھ بیں گیا' جھوڑ دوا نارکلی' اس شہرکو' اس خطرناک فضا کواوریہاں ہے دورفوجوں کی سرداری یا دلفریب مناظر کی خاموشی میں سب پچھ بھول جاؤ -

سلیم: بختیار پیمشوره شهر کا ہرنان بائی مجھے دے سکتا تھا۔تم سے مجھے زیادہ ہمدردی کی تو قع تھی۔

بختیار: کتین شنراد ہے اس پوشیدہ محبت کا انجام ہر حالت میں خطر ناک ہے۔ محل سرامیں بیمجبت را زنہیں رہ سکتی ۔تم انارکلی کواپی بیگم نہیں بناکتے - پھرتم -----

سلیم: (بقراری ہے بات کاٹ کر) میں کیوں انارکلی کواپنی بیگم نہیں بناسکتا - اُس میں کیانہیں جومیر سے لئے ضروری ہے؟

بختیار: اس میں تمہاری لئے سب بچھ ہولیکن ظل الہی کیلئے جن کے تم فرزندا ورمغلوں کے لئے جن کی تم امید ہو پچھ بھی نہیں-

سلیم: ظل البی کا فرزندا ورمغلوں کا ولی عہد ہونے سے پہلے میں انسان ہوں-

بختیار: (بات کی اہمیت جمّانے کو آہتہ ہے ) اور وہ بھی انسان ہیں-

سلیم: (پریشان ہوکر کھڑا ہوجا تا ہے)تم بحث چاہتے ہودلیلیں چاہتے ہو- میں ہدردی چاہتا ہوں-مشکل حل چاہتا ہوں-

بختیار: جوهل میں پیش کرتا ہوں تم سننااور سمجھنائہیں جا ہتے-

سلیم: تم صرف بیرها ہے ہومیں دنیا کے خوف سے مفلوج ہو کر بیٹھر ہول-

یہ خوف بزد لی نہیں تد بر ہے (اُٹھ کرمجت سے سلیم کند سے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے) ایک فلسفی دنیا کی چہ میگوئیاں کا مقابلہ کرسکتا ہے۔ دنیا کو مایوس کر کے مسکراسکتا ہے تمہوں پر ہنس سکتا ہے تھنے کو کہ کھسیانی دنیا کیا کرتی ہے۔ ہرالزام کو قبول کر لیتا ہے دنیا کو دعوت مقابلہ دے کراپی عزلت تلخ قبقہوں میں گزار دیتا ہے۔ لیکن ایک شنرادہ جیسے دنیا ہی نے سب پچھ بنار کھا۔ جس کے تخت کے بیائے دوسروں کے شانوں پر رکھے ہوئے ہوں۔ جس سے اطاعت کے معاوضے میں وراثت کے معاوضے میں امیدیں دابستہ ہوں۔ وہ دنیا کی مایوسی اور چہ میگوئیاں سے بے پرواہونے کی جرات کیوکرکرسکتا ہے۔

سلیم: (تلخ حقائق ہے گھبرا کر بختیار کی ہدردی حاصل کرنا جا ہتا ہے ) لیکن بختیار رات گزر چکی طبط اورایثار کا موقع جاتا رہا۔ میں اپنادل کھول کرانار کلی کے سامنے رکھ چکا۔ابتم یہ جا ہے ہو'تہاراسلیم ایک کمزوراور بےبس لڑکی کی نظروں میں دروغ گو

بختيار:

#### اورسنگ دل ثابت ہو؟

بختیار: (پچھ دیر چپ رہ کر) اگرتم نے ایک غلطی کا علاج دوسری غلطی ہے کیا' تو تم غلطیوں کے انبار کے پنچے دب جاؤ گے (تو قف کے بعد) تم اپنے الفاظ پھرو گے۔لیکن ایک اہم تر مقصد کے لئے تم دود مان مغلیہ کے پشم و چراغ ہو۔ظل الہی اور تمام مغلیہ ہند
کی نظریں تمہارے مستقبل میں عظمتوں کے خواب دیکھ رہی ہیں۔ جو پچھ ہو چکا ہو چکا الہی کی خاطر' مغلوں کی خاطرخو دانار
کی کی خاطراً سے بھول جاؤ۔

سلیم: (ذرادر ٹہل کر)تم بر دل ہو- بہت بر دل ہو بختیار – ہمیشہ معاملات کا تاریک پہلود کیھتے ہو۔ ہمیشہ شہوں میں گرفتارر ہتے ہوتم خود یاس اور نا کا می کودعوت دیتے ہو -تم ---- (قدموں کی آ ہٹ من کررک جاتا ہے) (زعفران اور ستارہ حاضر ہوکرکورنش بجالاتی ہیں)

زعفران اورستاره!

زعفران: ﴿ بختیارکود کیھکرذ راشر ماتی ہے لیکن بہت جلد سنجل جاتی ہے )حضورمہارانی جی نے بھیجاتھا کہ -----

ستارہ: (بات کاٹ کرشوخی ہے) جھوٹ بالکل جھوٹ- میں بتاؤں حضور! ابھی ابھی آپ بن سنور کر آر ہی تھیں۔ راستے میں مل گئ میں' کہنے گلی چلوصا حب عالم کی طرف چلیں -----

زعفران: (شرما کرجلدی ہے)حضوراس کی نہ سنئے - بکتی ہے جھوٹی لیاش کہیں گی-

ستارہ: (بات کاٹ کر) میں نے کہااور اگر صاحب عالم نے پوچھا کیے آئیں تو کیا کہیں سے؟ بولیں کہد یکے مہارانی جی نے بھیجا ہے۔

زعفران: (نازے بگز کر) نہیں مانے گی ستارہ؟

ستارہ: (شوخی سے بار بارزعفران کی طرف دیکھتے ہوئے)اور میں نے کہاوا پس آنے پرمہارانی جی نے پوچھا کہا گئے تھیں تو کیا جواب ہوگا؟ بولیں کہددیں گےصاحب عالم نے بلوایا تھا۔

زعفران: (کھسیانے پن سے)حضور چل کر پوچھ لیجئے مہارانی جی ہے- چڑیل کہیں کی اچھایا در کھیوتو -

بختیار: (لڑکیوں کی تیزاورشوخ باتوں نے سب کچھ بھلادیامسکراکر)تم نے کسی جھرو کے میں ہے ہم کوتو آتے ہوئے نہیں ویکے لیا تھا؟

زعفران: (اداسے) ہم توایک نئ غزل سانے آئے تھے۔

بختيار: خوب بھلاسنيں تو؟

ستارہ: گائیں گی ٹوٹی ہوئی بین کی طرح -

سلیم: (خیال سے چونک کر) نہیں زعفران-اس وفت نہیں-

ستارہ: اور کیا' بھلا کوئی وفت ہے غزل سننے کا۔

بختیار: سنتے بھی قبلہ' کیامضا نقہ ہے ( زعفران ہے ) تولوتھوڑی ی سادوجلدی ہے۔

زعفران: (نازے) یوں توہم ندسنا کیں گے-

جامعہ کر اچی دار التحقیق برائے علم و دانش

```
بختیار: اور؟
```

ز عفران: اطمینان سے پوری غزل سنائیں سے ہم تو-

بختیار: (دلچیسی برهتی چلی جار ہی ہے) خوب! بھئی بڑے مزے کی چیز ہوتم تو-آیا کرونہ یہاں-

ستاره: کہنے کی کیا ضرورت تھی وہ پہلے ہی ٹھان پچکی ہوں گی-

زعفران: المجهام دارآج ديكهيوتو -----

بختیار: ماں تووہ کیاغز ل تھی زعفران؟

سلیم: (تنگ آکر) سنادوزعفران-(سلیم نهل کر پیچھے برج میں چلاجا تا ہے)

زعفران: (غزل شروع کرتی ہے بختیار بہت غور سے سنتااور داد دیتار ہتاہے)

غزل

ویں قبلہ کہ کج شدہ طرف کلاہ کیست یاراں خبر دہید کہ ایں جولہ گاہ کیست دیدن ہلاک و رحم نہ کردن گناہ کیست کان زلف درجم از اثر دود آہ کیست خلاتے فغان کنند کہ ایں داد خواہ کیست خلاتے فغان کنند کہ ایں داد خواہ کیست

ایس پیش خیل کے کلہاں از سپاہ کیست پایم بہ پیش از سر ایں کوئی رود پایم کرد سر تو گشتن و مردن گناہ من کف کمف کمف کویش کے کف میں کویش کے چوں گورد نظیری خونین کفن بحشر

سلیم: (برج سے واپس آ کرستارہ سے باتیں کررہاہے) توستارہ دلارام کوفوراً بھیج دو۔ کہددینا پان متکوائے ہیں۔

ستارہ: (زعفران سے) لے اب چلتی ہوکہ جو تیاں کھا کرنگلوگی؟

زعفران: (جو بختیار کی میٹھی میٹھی نظروں کے جواب میں لجار ہی ہے) تو کیوں جلی مرتی ہے-

سليم: جاؤ زعفران-

بختیار: (زعفراین سے) ہاں تو یا در کھنا بمجھی بھی جب ہم آئیں معلوم کرنیاں کرو- ہیں؟ ہاں-(زعفران مسکراتی ہوئی چلی جاتی ہے بختیار دیر تک کھڑ امسکرا کراشار ہے کرتار ہتا ہے-

سليم: بختيارتم سيح كهتي مو-

بختیار: واللہ خوب چیز ہے (بات کر کے سلیم کے چیرے پرنگاہ ڈالتا ہے اُسٹار مندد کھے کرشر ماساجاتا ہے)

سلیم: اس بات نے بری خطرنا کے صورت اختیار کرلی ہے اس کے خطروں کا پوری طرح انداز ولگا نامشکل ہے۔

بختیار: (ابسنجل چکا)تم نے دلارام کوبلوایا ہے؟

سلیم: ہاں اس پس و پیش کی اذیت مجھ سے برداشت نہیں ہوسکتی - اور میں بھی معلوم نہیں انار کلی ----- اس غریب کی کیا حالت ہوگی - بختیار!

بختیار: کیکنتم دلارام سے کیا کہنا جا ہے ہو؟

سلیم: مجھے یقین ہے اس کی خاموشی کوخرید اجاسکتا ہے۔

بختیار: لیکن کب تک کے لئے آخراس سے حاصل کیا؟

سلیم: (آہ مجرکر) یہ ملا قات کے بعد معلوم ہوگا۔

بختیار: (آبٹ پرکان لگاکر) کوئی آرہاہے-

سليم: دلارام-

بختیار: میں اُ دھر ڈیوڑھی میں تھہر تا ہوں۔

( بختیار جلدی سے رخصت ہوجا تا ہے سلیم مند پر بے فکر کے انداز میں بیٹھ جاتا ہے دلارام خاصدان لئے ہوئے داخل ہوتی ہےاور سلیم کے قریب آ کر کھڑی ہوجاتی ہے دونوں خاموش رہتے ہیں۔

دلارام: ( مجھدر بعد)حضورنے پان طلب فرمائے تھے۔

سليم: ركهدودلارام-

(ولارام خاصدان ميز پررکھتی ہے پھردونوں خاموش ہیں)

دلارام: کوئی اور تھم (سلیم خاموش رہتا ہے دلارام زرا دیر جواب کا انظار کرتی ہے ) میں رخصت ہوتی ہوں ( دروازے کی طرف جاتی ہے )

سليم: تشهرودلارام!

(ولارام جہاں ہے وہیں تھم جاتی ہے سلیم پھرخاموش ہوجاتا ہے۔ آخر پچھ در کے بعد پس وپیش کے بعد)

میں تم سے پچھ گفتگو کرنا جا ہتا ہوں-

دلارام: (قريبة كر)ارشاد؟

سلیم: (دوسری طرف دیکھتے ہوئے)تم بوجھ سکتی ہومیں کس معالمے کے متعلق گفتگو کروں گا۔

ولارام: ضرورتونهيس-

سلیم: (تامل کے بعد) میں چاہتا ہوں تم جو کچھ جانتی ہووہ رازر ہے۔

دلارام: يركيني كاضرورت ناهي-كنيزي اتني عالى طرف هوسكتي بي-

سلیم: (سلیم اس کے جواب کے لئے تیار نہ تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا اب کیا ہے۔ پچھ در گومگو کے عالم میں رہتا ہے) مگر دلا رام تم بتاؤ

محى ثم و بال كيول آئيس تفيس؟

دلارام: آپ کانتخاب پرآپ کومبارک بادویے-

سليم: تم يجه چهاري بودلارام؟

جامعہ کراچی دار التحقیق برائے علم و دانش

KURF:Karachi University Research Forum

ولارام: جس قدرآب مجھے بلانے كااصل مقصد چھيار ہے ہيں-

سليم: ميں بتا چکا - ميں راز داري جا ہتا ہوں -

ولارام: (سرجه کار)ایمای موگا-

سلیم: (پہلی مرتبه دلارام کی طرف دیکھ کر) اورابتم -

دلارام: (سرجھکائے کھودر خاموش کھڑی رہتی ہے آخر تامل سے) میں اس کی قیت جا ہتی ہو-

سلیم: (چبرے پر خفیف ساتنہم ہے) میں جانتا تھاتم کو قیمت مقرر کرنے کی آزادی ہے لیکن واضح رہے مجھے یک مشت قیمت اداکردینازیادہ پسندہے-

دلارام: (دیر تک سر جھکائے خاموش کھڑی رہتی ہے- آخر منہ دوسری طرف موڑ لیتی ہے) صاحب عالم وہ سونانہیں' جو ہرات نہیں-ایک بدنصیب کنیران چیزوں پر جان دیتی ہے لیکن اس کی زندگی بعض ان سے بھی زیادہ پیاری چیزوں سے خالی ہوتی ہے-

سليم: (اعتما دانگيز اندا زميں) پھرتم کيا جا ٻتي ہو؟

دلارام: (مزکرحسرت ناک نظروں سے سلیم کو دیکھتی ہے اور پچھ کہنا جا ہتی ہے۔ مگر رک جاتی ہے آخر ہمت کر کے )تم خود نہیں ہو جھ سکتے شنرادے؟

سليم: (كسى قدرمچوكنا بوكر) مين صاف لفظون مين قيمت معلوم كرنا جا بهتا بهون-

ولارام: قیمت؟ (توقف کے بعد) آه پيلفظ سب کچھ برباد کئے دیتا ہے-

سليم: (كمى قدر بركزكر) مين پهيليان نبين بوجهنا جا بهتا-.

دلارام: (حوصلہ کر کے محبت کے واضح انداز میں کہتی ہے )تم نہیں بوجھ سکتے شنراد ہے۔ جب ایک کنیزتمہارے لئے پان لے کرآتی ہے تو وہ کیا جا ہتی ہے؟

سلیم: (جرانی ہے) کیا جاہتی ہے؟

دلارام: (توقف کے بعد بے بس ہوکر)تم نہیں بوجھ سکتے - جب وہ ایک شنراد ہے کوایک دوسرے کنیز کے ساتھ محبت کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ کیا جا ہتی ہے؟

سلیم: (حیرت برده دی ہے الفاظان رہے مگریفین نہیں کرنا چاہتا) کیا چاہتی ہے؟

دلارام: تم كتنے ظالم ہوشنرادے؟

سلیم: (وقارہے)مت بھولو-تم کس سے گفتگو کررہی ہو-

دلارام: (باختیاری سے) میں عورت ہوں۔

سليم: مين صرف مرونبين مول-

ولارام: تم نہ محصا جا ہوتو میں بےبس ہوں۔

جامعہ کر اچی دار التحقیق بر ائے علم و دانش

سليم: (شبه ہے کہ وہ غلط تونہیں سمجھ رہا) میں سننا جا ہتا ہوں-

دلارام: میں گفظوں میں نہیں بیان کر سکتی - میں ایک غزل سناتی ہوں میری آواز بیان کرے گی (ولی جوش کے ساتھ گانا شروع کرتی ہے سلیم مبہوت بنا ہوا سنتار ہتا ہے)

غزل

کہ بہ شکر پاوشائی زنظر مرال گدا را رخ ہم چوسٹ خارا تو ازیں چہ سود داری کہ نمی کئی مدارا بہ بیام آشائے ہوازد آشا را بہ بیام آشائے ہوازد آشا را

بہ ملا زمان سلطاں کہ رساند ایں دعا را چہ قیامعست جاناں کہ بہ عاشقاں نمودی دل عالے بسوزی چو عدار برفرورزی ہمہ شب دریں امیرم کہ سیم صبح گاہی

سلیم: (نہیں رہاجاتا' کی گخت أے روک دیتا ہے) کیا کہدرہی ہے دلا رام؟

دلارام: (دوزانو ہوکر) شنرادے میں تیری کنیر ہوں۔

سلیم: (چرت کے عالم میں اُٹھ کھڑا ہوتا ہے) ہا ----- خدایا! تجے جرات کیے ہوئی؟

دلارام: (پھوٹ بہتی ہے) جرات! انارکلی ہے پوچھو' میرے آئیے ہے پوچھو' اپنی آٹھوں سے پوچھو میں تمہیں چاہتی ہوں۔ چاہتی ہول' مدت سے چاہتی ہول۔ مجھے بھی جرات نہ ہوئی تھی تم سے کہوں۔ آج تقدیر نے مجھے موقع دیا تمہارے راستے میں لا ڈالا۔ میں محبت کے صرف ایک لفظ کی مختاج ہوں۔ شنزادے میرے شنزادے۔

سلیم: (بانتهاغصاورنفرت سے)بوتون -----

دلارام: (وقارے کھڑی ہوجاتی ہے) صاحب عالم'میرادل ہےا ختیارسی کیکن مجھ میں خود داری باقی ہے۔

سلیم: کمینی!اس قدر دلیری! تونے کیا سمجھ کریہ کہا۔سلیم کنیز کی دھمکیوں سے سہم جائے گا۔ چڑیل! ہماری نرمی کا بیاڑ! پھراب س رکھ دلا رام'اگر تیری زبان سے اس راز کا ایک لفظ بھی نکلا تو دوسرے لیمے تیری سرپریدہ نعش روای کی لہروں پر تیرر ہی ہوگی۔

دلارام: ہماری گفتگوتمام ہوئی (آ داب بجالا کررخصت ہوتی ہے اور آ ستہ آ ستہ چلتی ہوئی چبورے کی سیر میوں تک پہنچتی ہے)

سلیم: (مند پر بینهٔ کرسامنے تکتے ہوئے ) تھبرو دلا رام- میں ایک بار پھرتمہیں موقع دیتا ہوں۔

دلارام: (سیرهیول پرے) مجھے اور کھے عرض نہیں کرنا-

سلیم: ﴿ کِھر کھڑا ہوجا تا ہے ) دلارام تم پچھتاؤگ-اب سوچ لوید وقت تنہیں پھرحاصل نہ ہوگا۔

دلارام: (چبورے برسے) آپ جب یا دفر مائیں سے میں پھر حاضر ہوجاؤں گی-

(جاناجائ ہے)

ملیم (ب قابوہوکر)لیکن دلارام تم بھی یہ بھے کرغور کرنا - جوالزام تم انار کلی پرلگار ہی ہووہ اب تم پربھی عائد ہوتا ہے- اگرتم کہدیکی کہ سلیم انار کلی کو چاہتا ہے توسلیم کہدسکتا ہے دلارام سلیم کو چاہتی ہے- ہاں یہ بھی کہدسکتا ہے کہ ناکامی نے دلارام کو انقام لینے

جامعہ کر اچی دار التحقیق بر ائے علم و دانش

پر تیار کردیا - ( ذرا دیر خاموش ہوجا تا ہے کہ دلارام کواپنی بیچارگی کا احساس ہو ) تم نے دیکھا دلارام تم اپنے جال میں خود محرفتار ہو۔

ولارام: تم یہ کہنا چاہتے ہوشنرادے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے متعلق کس سے پچھ کہنا چاہیں تو ہمیں ثبوت کی مگوا ہوں کی ضرورت ہے؟ (دلارام کے چبرے پرایک خفیف ساتبہم نمودار ہوتا ہے سلیم آئٹھیں بھاڑے اُسے تک رہا ہے کہ اب وہ کیا کہے گی)

( یک لخت پردے سرکتے ہیں اور بختیار چبوترے پردوسری طرف سے داخل ہوتا ہے )

بختیار: (مضحکدانگیز تعظیم سے) کین سلیم کواہ حاصل کر چکا!

دلارام: (چیرے پر سے تبہم یوں غائب ہوجاتا ہے جیسے اس پر بجل گر پڑی ہو- وہ دوڑی ہوئی آتی ہے) صاحب عالم! (سلیم کے قدموں میں گریزتی ہے)

سلیم: (بختیارکودیکھتے ہوئے) بختیار! میں بھول چکا تھاتم اُدھرموجود (دلارام ہے) دلارام جائے اوراس واقعے کو یا درکھو-(دلارام اُٹھتی ہے اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسکیاں بھرتی ہوئی رخصت ہوجاتی ہے۔ بختیار سیرھیاں اُتر کرسلیم کے قریب آتا ہے۔ سلیم محبت ہے اُس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے)

بختیار م نے مجھے ہرخطرے سے محفوظ کردیا۔

بختیار: ایک جال کا جواب دے لینے سے بازی کا فیصلہ نہیں ہوجا تا ہے۔

سلم: (بختیار کاچېره تکتے ہوئے) کیا مطلب؟

بختیار: تم انازی شاطر ہو-حریف اور چال سوچ لے گامہلت سے فائدہ اُٹھاؤ اور ای وقت بنس کر بساط اُلٹ ڈ الو-

( بختیاریہ کہدکر یک گخت رخصت ہوجا تا ہے سلیم اسے دیکھار ہتا ہے اور پھرسوج میں مند پر بیٹے جاتا ہے۔اطمینان اور فراغت کی ایک انگڑ ائی لیتا ہے اور تکیے پر سرر کھ دیتا ہے۔ پے در پے واقعات کے بعد اب بے فکری حاصل ہونے سے میٹھی نینداُس کی میکیں بند کرر ہی ہے کہ یردہ آ ہت آ ہت گرتا ہے )

# منظردوم

#### اناركلي كاحجره

بلکے رکنے کی دیواروں کا مخترسا جرہ ہے جس میں سامان آ رائش بہت کم ہے۔ دیواریں سادہ ہیں۔ سامنے کی دیوار میں مغلیہ انداز کے بین جالی دار در ہے ہیں جن کے پردے آگر کھلے ہوں تو پرانے پائیں باغ کے جھکے ہوئے معمر درخت اورخٹک فوار نظر آتے ہیں۔ دائیں بائیں تین تین دروازے ہیں۔ دائیں ہاتھ کے دروازے سہدری میں کھلتے ہیں اور بائیں ہاتھ کے ثریا کے کرے کو جاتے ہیں۔ دائیں بائیں تین قررانیچا چوکورتخت ہے جس پرسنراطلس کی سوزنی بچھی ہے او پر آسانی مختل کے چھوٹے بردے تیلے بے تر تیب پڑے ہیں۔ بائدان بندر کھا ہے ستارا درسار کی کونے میں کھڑی ہے۔ ستار پھولوں کا ایک بردا سامر جھایا ہوا ہارلنگ رہا ہے دوسرے کونے میں ایک پائٹلزی

پربستر بچھا ہے او پرسبزریشم کا بلنگ پوش پڑا ہے جس کی سلوٹیس کہدری ہیں کہ پچھلی رات اے بلنگ پر سے اُٹھایا نہیں گیا - خف نیلے پروے جن پرسبزریشم سے مغلیہ محرابوں میں سرو ہے ہیں - درواز وں اور در پچوں پر کھنچے ہوئے ہیں - باہر سے روز روشن میں تہدیل ہو پھی ہے۔ لیکن پردوں کی دجہ سے اس جحرے میں اندھیرا ہے۔

انارکل اکی تخت کے کنار کے پریوں بیٹی ہے جیسے کوڑے کوڑے تھک کر چور ہوگئی ہواور تھٹی ہہارے کی فاطر بیٹی گئی ہو-بال

بھر ہوئے ہیں چہرہ بای ہے آئیس بھاری پریٹان نظروں سے اِدھراُ دھر تک رہی ہے اور مضیاں بھی کھوتی بھی بندکرتی ہے۔

انارکل سب کو معلوم ہوگیا، سب کو معلوم ہوگیا، پھر کیوں نہیں آتے اور جھ کو پکڑلے جاتے ---- ولما رام سے کیوں سنتے ہو
آؤ جھے سے سنو، جھے بحبت ہے ۔ کنیز کو ولی عہد سے سلیم ہے ۔ میں نے جان بو جھ کریے زہر پیا ۔ اس کا مزاز ندگی سے زیاوہ میشا

قیا - اب اور کیا جا ہے ہو مزائیں پھر سوج لینا پہلے لے جاؤ ۔ یہاں سے جھ کو لے جاؤیوں نہیں مراجاتا ۔

(سدوری میں سے ایک تعقیم کی آواز آتی ہے کوئی خواجہ سرا کھلکھلاتا ہوا گزر رہا ہے انارکلی تعقیم کی آواز سے ہم جاتی ہے )

آئینے آئی بینچ اللہ میرے اللہ ۔

(بھائتی ہے اور دوسری طرف کے دروازے کے پردے میں جھپ جاتی ہے کچھ دیراندری ویکی ہوئی رہتی ہے آخر پردہ سرکا کرسراسید نظروں سے جھائتی ہے پھر آ ہٹ پرکان لگا دیتی ہے اطمینان ہوجا تا ہے تو ڈگھاتے قدم پھونک پھونک کررکھتی ہوئی ہا ہر آتی ہے۔ پچھ دیرتخت کے قریب خاموش کھڑی رہتی ہے۔ اس کانخیف جسم ان شدید جذبات کی تاب سے جواب وے دیتا ہے اوراؤ کھڑا کر تخت پر کر پڑتی ہے)

كبتك الله كبتك! (رضارايك زم يجيي رركه كرب ص وحركت روجاتى )

(انارکل کی مال داخل ہوتی ہے)

مان: (انارکلی کو براد کھے فکرمندی سے اس کی طرف برحتی ہے) نا درہ!

اناركل: (چوككريك لخت أشمتى اوردورجث جاتى ب) امال!

ال: کیاہے بی ؟

اناركل: حمهين معلوم بوكيا؟

ال: كيا؟

اناركل: تم كون آئى مو؟

ال: نادره!

اناركلي: (مال كامنه تكتے ہوئے) توابحی نہیں معلوم ہوا (سرجمكاكر جي ہوجاتى ہے)

نان: (رِيناني كے عالم ميں قريب جاكر) كيا موانا درہ؟ بني؟ ميرى جان ناوره!

اناركل: (آستد ع)امان (امان كاطرف ديمتى اور پر بيون كاطرح اس سے ليك جاتى ہے)

مان: (سراسیمگی سے) کیا ہوا بینی؟ ناورہ!

اناركلى: (مال كے سينے پر آئكھيں بندكر كے ) پچھنيں امال-

مان: (لپٹائے لپٹائے انارکلی کا منداو پر کوکرتی ہے) یہ تو ڈری ہوئی کیسی تھی؟

ا نارکلی: (بربسی کی نظروں سے ماں کوئکتی ہے) ہاں اماں میں ڈرگئی تھی۔

ماں: (بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے) اور بیمعلوم ہوگیا کیا ہو چھر ہی تھی؟

اناركلي: (اللي في كوالك موجاتى سے) نہيں توامال-

مال: نادره-

انارکلی: (مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے) کچھ ہیں بی - رات کو دیر میں سوئی' پریشان خواب نظر آتے رہے ---- ابھی ابھی آئکھ کھلی تو ای کا خیال ستار ہاتھا-

ماں: اے ہے تیری پھٹی پھٹی آئنھیں و کیھ کرمیرا تو کلیجہ و ھک سے رہ گیا۔ وہ تو خیر ہوئی کہ میں آگئی نہیں تو نہ جانے تیری حالت کیا ہوتی (محبت سے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر) لے اب باہر چل۔ ساری و نیا اُٹھ بیٹھی۔ کام کاج میں لگ گئی سورج سر پر آگیا۔ تو ابھی حجر ہے ہے یا ہرنہیں نکی!

انارکلی: (اوریرےسرک کر) ابھی باہرنہ جاؤں گی-

مان: وه کیون؟

انارکلی: یول ہی امال (عاجزی سے) ابھی نہیں-

ماں: (حیرانی ہے) کوئی وجہ بھی-

انارکلی: کھی ہیں ( تو قف کے بعد ) میراجی گھیرا تا ہے روشنی ہے-

ماں: تشویش ہے) اے عجب جی ہے تیرا- تو کیا اب رات کو باہر نکلا کر ہے گی؟ میں کہتی ہوں تیرا بیرحال کیا ہوا جار ہا ہے؟ اللہ جانے پچھ عجیب ہی ہے میری سمجھ میں تو آتانہیں - میں تو مہارانی سے کہہ کرکسی حکیم کوبلواتی ہوں -

ا نارکلی: ( فکرمندی ہے) نہیں اماں۔ حکیم کیوں اچھی خاص تو ہوں میں۔

مان: كين بين حكيم ايسه بواكرت بين الجھ خاصے؟

انارکلی: ( زرادر چپ کھڑی سوچتی رہتی ہے ) مہارانی ہی ہے کہتی ہوتوایک اور بات کہددواماں-

ال: كيا؟

اناركلى: (تامل كے بعد) مجھے يہاں سے كہيں بجھوادو-

مال: اےوہ کیوں؟

انار كلى: استحل ميں ميں زندہ نه بچوں گی-اس كى ديواريں ہروفت ميرى طرف بزهى آرہى ہيں-كسى روزٹر كائيں اور مجھ كوپيں ڈاليں گی-

ماں: (سراسیمہ ہوجاتی ہے) نا درہ -خدا کے لئے کیسی باتیں کرتی ہے بچی میرا تو دل ہول کھا تا ہے-

انارکلی: (مایوی سے ) پھرنہیں بھجواسکتیں اماں-

ال: ( کچھ بھھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے) کیسے بجھوا دوں بیٹی! بھلا کیونکراور پھرکون ہے میراجس کے پاس بجھوا دوں۔

انارکلی: (لجاجت سے) امال کہیں کسی جگہ جنگل ہی میں چھوڑ دیں۔ یہاں سے لے جا کیں۔

ال: (خوف ز دہ ہوکرتشویش ناک نظروں سے بیٹی کود مکھر ہی ہے) نا درہ تھے کیا ہوگیا ہے؟

انارکلی: کیجینیں امال (چپ ہوجاتی ہے) مجھے گالے لگالو (مال پا گلوں کی طرح اُس کا منہ تک رہی ہے) گلے بھی نہ لگاؤگی امال؟

ماں: بٹی میں تو تجھے دل میں بٹھالوں- پر مجھے تو ڈرلگتا ہے(انارکلی بچوں کی طرح ہاتھ بڑھادیتی ہے ماں گلے لگالیتی ہے انارکلی اس سے لیٹ جاتی ہے)

رُيا: (المنتية بوع) آيا!

اناركلى: (كيكنت مال سے الگ ہوكر) ثريا!

رُيا: (مال كود كيهر) كيجهنيس آيا-

ال: (ثرياكو ما نتياد كيه كر) ثرياكيسة ألى-

ریا: کیے؟ (اللے نے کو) بھاگ کرآئی ہوں۔

مان: نگلی کہیں گی-

انارکلی: (پرمعنی استفسار کے انداز میں ) ژیا-

رُیا: (اطمینان بخش انداز میں) جی آیا- آؤہ نہ باہر چلیں تنہیں باغ میں لے جانے کو آئی تھی۔

ماں: ہاں نتھی اے لے جا کہیں-تو ہی لے جائے گی اور بھئ میں تو آج مہارانی سے مشورہ کرتی ہوں اور نہیں تو کل کلا ل کو پچھ ہو گیا تو میں کس کی مال کو مال کہہ کر پکاروں گی؟ (گھبرا کر رخصت ہوتی ہے دروازے کے قریب جا کر رکتی ہے اور سہ دری کے تمام دروازوں کے یردے کھول دیتی ہے)

ژیا: (بڑی بے تالی سے اس کے جانے کی منتظر ہے۔نظروں سے اوجھل ہوتے ہی پھٹ پڑتی ہے) آپا! آپا! صاحب عالم نے کہا پچھنہیں ہوگاسبٹھیک ہوگیا اب پچھڈ رنہیں آپا' میری آپا!

اناركل: (اے الگ كرتے ہوئے) كيے ريا؟

ثریا: انہیں دلارام کی اتنی بڑی بات معلوم ہوگئی کہ اب وہ کچھ کہنے کی جرات نہ کرے گی۔

اناركل: كيابات؟

ریا: دلارام صاحب عالم پرمرتی ہے۔

انارکل: ہا! (سامنے دیمحتی رہ جاتی ہے)

ثریا: (انارکلی کو مینی کرپاس تخت پر بٹھالیتی ہے) صاحب عالم نے جودلارام ہے کل رات کی بات چھپانے کو کہا تو اُس نے صاحب عالم پرمحبت ظاہر کی۔ ڈیوڑھی میں صاحب عالم کے دوست بختیار موجود تھے اُنہوں نے س لیااوراندر آھے۔ بس پھر تو دلارام کے کا ٹولو لہوئیں بدن میں۔

اناركل : (سوچة بوئے) دلارام اب كونيس كيمكت-

ریا: تواب معاحب عالم بھی تو کہد سکتے ہیں کددلارام نے جلن کے مارے الزام کھڑا ہے۔ ہاں جی۔ (انارکل اثبات یں سر ہلاکر چپ ہوجاتی ہے)

ابكا كاورآيا-آبا (أخررفش كمارين يخلق ب)

اناركى: دلارام صاحب عالم كوفيات ب!

ثریا: (ناچناچنارکر)اورصاحب عالم اس کی صورت سے بیزار ہیں-آبا! (پرناچناتی ہے)

اناركى: (سوچة بوع) دلارام ابكياكركى؟

ثریا: صاحب عالم کی زبان بندر کھنے کو انہیں خوش کرے گی۔

اناركى: يول-

ثریا: (انارکلی کو کد کداکر) اب تو وه تمهاری اورصاحب عالم کی ملاقاتی کرائے گی۔

انار کلی: (مخمرا کر) نبین نبین ----

ثریا: (سبدوری کی طرف و کیوکر) چپ چپ آپاچپ-دلارام (دونوں باہر کینے گئی ہیں) ادھرای آری ہے۔

اناركل: (محمراكركمزى موجاتى ہے) محصصند لماجائے كا (جاناچا ہتى ہے)

ثريا: كهال جاؤكى-اور پركب تك!اب تووه خودد بي بوئى ہےتم كيول گھبراتى بو-اور ميں جو بول-

(انار كلى پريشانى كے عالم ميں كھڑى ہے كه دلارام آجاتى ہے بہت مغموم اور اضردہ ہے ثريا كود كيد كر مشكتى ہے - ذرا دير تينوں

خاموش اور بے چین می رہتی ہیں )

دلارام: (آخرمت کرے)اناركل!

(انارکلی کودلارام ہے آسمیں جارکرنے کی جرات نہیں برتی)

من تم عمعانی التخفة كى مول-

ثريا: (چك كر)معافى كيى؟

دلارام: (تال سے) كميں كل رات باغ مين آ كئ تقى-

ثریا: (طنزے)اورکوئی تم ہے بھی معانی جا بتا ہے(انارکلی ثریا کواشارے سےرو کنے کی کوشش کرتی ہے)

دلارام: كون؟

جامعہ کر اچی دار التحقیق بر ائے علم و دانش

اناركل: عبيكاندازيس) ثيا!

را: (رواندرتے ہوئے) بختیار جوڈیوڑھی میں سے صاحب عالم کے پاس آ مجے تھے۔

ران (مانت ے)صاحب عالم کہوجی-

ولارام: (قطع کلام سےروانی جاتی رہتی ہے) تو -وہ-ہاں بھے محبت تھی اور تم یہ بھی جانتی ہوا کی بے بس ناچیز کنیز کی محبت کتنی درو بھری ہوتی ہے-(انارکلی بےافتیار ہوکر آ ہ بھرتی ہے) میں اس محبت سے بے تاب تھی اور جاہتی تھی (ثریا سے نظر ملتی ہے وہ بھویں چڑھائے مفتحکہ انگیز متانت سے باتین میں رہی ہے) مگر ثریاں یہاں موجود ہے-

را الركر) كيور؟ مين تهبين كافتي مون كيائة كهو مجھے سب مجھ معلوم ہے۔

دلارام: (تامل کے بعد) میں اتفا قارات کو باغ میں پہنچ گئی مجھے بالکل اُمید نہ تھی۔ کہتم وہاں ہو۔ میں اس وقت فارغ تھی اپنی و کھ بحری سوچ میں یوں بی اوھر چلی گئی۔ مجھے اگر شبہ بھی ہوتا کہ صاحب عالم اورتم وہاں موجود ہوتو انارکلی یقین مانو میں بھی اُدھر نہ آتی۔ رولا رام کے سامنے ہوکر اور کمریر ہاتھ رکھ کر) اور جناب کو شاید یاں نہیں رہا کہ آپ دومر تبہ باغ میں تشریف لائی تھیں۔

آپ نے جو چھے کہاوہ تج ہوتا تو آپ وہاں دوبارہ آنے کی تکلیف گواران فرماتیں-

ولارام: بال بال میں دوبارہ بھی آئی تھی (تامل کے بعد) اگرتم اس پرتلی ہوئی کہ میری معذرت پریقین نہ کرو- ایک تم نصیب کی تاکامیوں کو برہند دیکھو-تو آؤکھر بچے ہی سنواب رہا کیا جو میں چھپاؤں میں سب پھھسان صاف کیے دیتی ہوا۔ "

را : اور در جمهيس معلوم بيس كيا كه جائمتي مول-

ولارام: ( کھودیر مرجعائے فاموش رہتی ہے خرسراُ ٹھاکر) جھے سلیم سے -----

: (انكى أفحاكر) صاحب عالم-

----- یعش تفادہ جب بھی حرم میں آتے یا باغ میں جاتے میں سائے کی طرح ان کے پیچے رہتی۔ جب تک نظر
آتے ستونوں کے پیچے ہے۔ پیڑوں کی آڑ میں ہے اُنہیں تکا کرتی تھی۔ ایک کنیز جے محبت نے دیوانہ بنار کھاا کے سوااور کر
بھی کیا سکتی ہے ۔۔۔۔۔ رات وہ چھپتے چھپاتے باغ میں جارہ ہے تھے کہ فوارے کے پاس میں نے اُن کی پر چھا کیں دیکھ
لی اور بے تاب ہوکر اُن کے پیچے چل کھڑی ہوئی۔ وہ درختوں کے سائے میں عائب ہو گئے۔ گرمیرے سینے میں بے چین
تمناؤں کا ایک طوفان چھوڑ گئے۔ میں نے اُنہیں ہر جگہ ڈھونڈا۔ باغ کا گوشہ گوشہ دیکھ ڈالا اور آخر میں دہاں گئی گھئی جہاں
انارکی تم بیٹھی تھیں۔

اوردوسرى بار؟

دلارام: میں نے تنہیں دیکھاا نارکلی تو نہ جانے کیوں آپ ہے آپ بھے یقین ہوگیا کہ جے تو چاہتی ہو وہ اسے چاہنے باغ میں آیا ہے ۔ صاحب عالم وہاں نہ تھے پر جھے کو یقین تھاوہ تم سے طنے وہاں آئے تھے میں بچ کہوں گی میں بے تاب ہوگئی۔ شعلے میرے دل سے اُٹھ اُٹھ کر د ماغ تک وہنچنے گئے۔ میں وہاں سے ٹل گئی اور دیوانوں کی طرح روشوں پر پھرتی رہی۔ میں پھر رہی تھی اور کوئی آور آواز میرے کا نوں میں سر گوشیاں کر رہی تھی کہ وہیں جا جہاں انارکلی جیٹھی ہے۔ جھے سے اس آواز کا مقابلہ نہ کیا گیا میں گئی اور میں نے اُن کو جنہیں میں چاہتی تھی اور تم کو جے وہ چاہتے ہیں اکتھے دیکھ لیا (غم سے سرجھکا لیتی ہے)

اناركى: (متاثر موكر) دلارام-

دلارام: انارکلی تنہاری مجت کا میاب ہے تنہیں کیا معلوم جس ہے آپ مجت ہوا ہے اپنے سے بے پروا اور دوسرے سے مجت کرتے و کیے کرکیسا کچھ دکھ ہوتا ہے اور میں کمز در خورت ہوں۔ میں تمام رات کھلی آتھیں لئے بستر پر پڑی رہی۔ اور رات کے طویل سے منٹوں میں نامرادی میرے کا نوں میں شاکیں شاکیں گیا کی اور آج سے جب صاحب عالم نے مجھے طلب کیا تو میری مرتی ہوئی امید نے آخری سنجالالیا۔ میرے دل نے کہا اگرا یک شنزادہ ایک کنیز سے مجت کرسکتا ہے تو ایک دوسری بدنھیب کنیز بھی ایک مرتبدا بنادل کھول کراس کے سامنے رکھسکتی ہے جو مجت اندر ہی اندر مجھے چھو تک رہی تھی میری زبان پر آگئی۔

اناركى: آه

: (غم ناک انداز سے سربلاکر) لیکن میر ہے لئے کوئی اُمید نہیں۔ جھے معلوم ہوگیا میری تقدیر میں محرومی کے سوا پھے نہیں۔ اگرتم صاحب عالم کونہ بھی چا ہو جب بھی کوئی اُمید نہیں۔ وہ تہ ہیں و یوانہ وارچا ہے ہیں تم خوش قسمت ہوا نار کلی۔ وہ تہ ہیں چا ہے ہیں اور مجھے نہیں چا ہ سکتے۔ میں اب شاکر ہوں میں نے اپنی تمناؤں کا گلا گھونٹ دیا۔ میرے ول میں حسد کا نام بھی نہیں۔ اب میری واحد خوش ہے میں اپنی مجوب کی مجوب کو چا ہوں۔ اس میں اطمینان ہے اس میں راحت ہے انار کلی بہن میرے قصور بخش دو۔ کم نصیب سمجھ کر بخش دو۔ ہاری ہوئی رقیب سمجھ کر بخش دو (گھٹوں کے بل ہوکرا نارکلی کا دامن پکڑ لیتی ہے)

اناركل: آه بهن مين كيا كرون!

دلارام: ميرااطمينان كردوتم نے مجھے بخش ديا-

(اناركلى دلارام كوأشاتى اور كلے لكاليتى ہے)

میراشرمندہ چبرہ اور مجرم دل تنہاری نظریں برداشت نہیں کرسکتا میں جاتی ہوں (چلتی ہے)

ثریا: (جوانارکلی کومتاثر ہوتے دیکھ کراس دوران میں بڑی ہے قبر اردی ہے کیے گئت دلارام کا راستہ روک کر کھڑی ہوجاتی ہے)

کھبرودلا رام! میں انارکلی ہے چھوٹی ہوں 'گراتی سیدھی نہیں 'میں تہہیں خوب جانتی ہوں مدت ہے جانتی ہوں دلارام -تم آپا کو

ہاتوں میں لے آ دُ 'لیکن یا در کھنا انارکلی کے ساتھ تہہیں جھ ہے بھی نیٹنا ہوگا - اور اگرتم شعلہ ہوتو میں بجلی ہوں - اگر جھے شبہ بھی

ہواتم کوئی چال چل رہی ہو کسی ادھیز بن میں گلی ہوتو تم جانتی ہو جھے کیا پھرمعلوم ہے - یہ بجلی تہہیں پھونک کررا کھ کرد ہے گی۔

دلارام: (مظلومی کے انداز میں ) انارکلی! بہن!

جامعہ کراچی دار التحقیق برائے علم و دانش

اناركل: (جور) ثيا!

ري: آيا! ----- بيا<u>:</u>

(دلارام رضت ہوتی ہے ریاضے سے اپنے کرے میں چلی جاتی ہے انارکلی اسے کتی رہ جاتی ہے)

# منظرسوم

قلعہلا ہور میں سفید پھرسے بنا ہوا ایک بلند مرنہایت سادہ اور دل کشاایوان جے دیکھنے سے دماغ پرایک فرحت افزا خاموشی اور خنگی کا سااثر ہوتا ہے-

اکبرایک مند پر آنکھیں بند کے اور پیٹانی پر ہاتھ اُلٹار کے چپ چاپ لیٹا ہے معلوم ہوتا ہے بخت ذہنی محنت کے بعد اُس کا دماغ تھک کیا ہے اور وہ اب بالکل خالی الذہن ہوکرا ہے معنعل اعصاب کو آ رام پہنچانا چاہتا ہے۔ مہارانی پاس بیٹھی ہے سامنے کنیزیں رقع کر رہی ہیں۔ مہارانی ٹھوڑی ہاتھ پرر کھے کر پچھسوچ رہے ہے۔ اکبرایک دومر تبدآ تکھیں کھول کر یوں کنیزوں کی طرف و کھتا ہے گویا ان کارتص اسے تکلیف پہنچار ہا ہے۔ آخر ہاتھ اُٹھا تا ہے اور کنیزیں جہاں ہیں وہیں ساکت ہوجاتی ہیں۔

مہارانی: (خاموثی سے چوتک کرا کبرکودیکھتی ہے)مہاراج؟

اكبر: (مندمورت بوئ كنيرول سے)جاؤ-

( کنیزیں رخصت ہوجاتی ہیں )

مهارانی: کیون مهالی؟

اكبر: (آكليس بند كے ہوئے)راحت نبيں-ان كرقص كے قدم بيرے تھے ہوئے د ماغ كوصدمه بنجاتے بيں-

مہارانی: محراتی محبت کیوں کیا کرتے ہیں مہاراج؟

اكبر: (المحميس كحول كرجي جاب برا كجدورسائ كتار بتا ہاور پرسكون سے) شبنشاه بول رانى -

مهارانی: ---- اور پر بھی؟

اكبر: (پرمعنی انداز میس) كس كا قیام جرات كرسكتا به كیا جا بتا بول-

مهارانی: سیوک موجود ہیں-

اكبر: (طنرك خفيف عبسم ) سيوكول في كنف بادشامول كواكبراعظم بناديا-

مهارانی: نورتن استے بے حقیقت ہیں؟

اكبر: (سكون سے) اگرأن كواكبر كے خواب بدايت نددي-

مهاراني: خواب!

اكبر: (خواب ناك نظروں سے سامنے كہيں دور تكتے ہوئے) ميرى فوجيں - ميرى سياست مير عنورتن سب مير عنوابوں كے

جامعہ کر اچی دار التحقیق بر ائے علم و دانش

پیچیے آ وارہ ہیں۔ کون میری طرح ناممکن کے خواب دیکھ سکتا ہے؟ کون میری طرح اپنے خوابوں کو حقیقت سمجھ سکتا ہے ----- میری عظمت میرے خواب ہیں رانی -

مهارانی: آپ کی عظمت؟

ا کبر: اورابھی تک ---- ہندوستان ایک مسکین سے کی طرح میرے تلوے جاٹ رہا ہے۔ تحرابھی تک میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ان دیکھا پڑا ہے اور میں اسے جنم دیانے کاعزم اپنے میں نہیں پاتا-

مهارانی: خواب کاجنم؟ کیا کهدر مها بلی؟

ا کبر: انسان کے جنم ہے بہت زیادہ عزم جاہتا ہوں رانی ----- اور میں بہت تھک گیا ہوں اور اکیلا ہوں -----شیخو-کاش شیخو -----

مہارانی: (اکبرکامنہ تکتے ہوئے) شیخو؟

اكبر: البيخ اجداد معتلف نه جوتوراني ---- مغل -----

مهارانی: مغل کیا؟

اكبر:

ا كبر: (آبت ہے) كين ابھى كون جانتا ہے كون كہدسكتا ہے (كسى قدر بے تاب ہوكر) مغلوں ميں كوئى خواب د يكھنے والا نہ تھا۔ انہیں اكبرل گیا۔اگر اكبر كے جانشینوں میں تیمور كی طوفانی روح بابر كی جیرت انگیز معلومات اور جابوں كا آہنی استقلال ہوا ----- (آبت ہے) لیكن ابھى كون جانتا ہے شيخو ----- (كڑك كر) بااز مين سريخ فيخ كر رہ جائے اور قرن اور صدياں اُس كے سينے ہے مخل علم كونداً كھا رسكیس-

مهاراني: (مناسب جواب كى كوشش ميس) شيخوآ پ كاموزول جانشين موكا-

(گرم ہوکر) اگر اس کا یقین ہوجاتا تو میں اپنے دماغ کا آخری ذرہ تک خواب میں تبدیل کردیتا۔ لیکن میری تمام اُمیدوں ہے۔ وہ اتنا ہے اتنا ہے نیاز ہے کہ میں ۔۔۔۔۔ لیکن میر اسب پچھود ہی ہے۔ میں نہیں کہدسکتا مجھے کتنا عزیز ہے۔ کاش وہ میر نے خوابوں کو سمجھے اور ان پر ایمان لے آئے۔ اس کو معلوم ہوجائے اس کے فکر مند باپ نے اس کی ذات ہے کیا ارمان وابستہ کرر کھے ہیں۔ وہ اپنی موت کے بعد اس میں زندہ رہنے کا کتنا مشاق ہے ۔۔۔۔۔ (سوچتے ہوئے) لیکن انجمی کیا معلوم ۔۔۔۔۔ (سوچتے ہوئے) لیکن انجمی کیا معلوم ۔۔۔۔۔

مہارانی: انجمی بچہ بی تو ہے-

ا كبر: (فبمائش آميزمتانت ہے) ہمارى محبت ديوانی نہيں كه اس كاس وسال بھول جائے اور ہم چاہتے ہيں تم بھی أے يقين دلاؤ كه في الحال وہ ايك بے پروانو جوان كے سوااور پچھنيں-

مبارانی: مروه این بم عرول سے محصر بہت مختلف تونہیں-

اكبر: (كسى قدر برافرخية بوكر) يتم مجه على كهدرى بو؟ اكبر يجواس عربس ايك سلطنت كابوجها بيع كم بن كندهول برأ ثفاجكا

تفا- جس نے دنیا کی ہے باک نظروں کو جھکنا سکھا دیا تھا۔ جواس عمر میں مفتوح ہند کو متحد کرنے کے دشوار مسائل میں منہک تھا۔ ہاں جوااس عمر میں خواب تک دیکھتا تھا (اُٹھ کھڑا ہوتا ہے) تم ماں ہو۔ صرف ماں (جانا جا ہتا ہے)

مهارانی: آپ بہت تھک علے ہیں ابھی آ رام فرمائے۔

اكبر: كوئى رقص لاؤ كوئى موسيقى زم نازك خوش آيند (بينه جاتا ہے) انار كلى كبال؟ أس كو بلاؤوہ جارے تھے ہوئے و ماغ كو

معنڈک پہنچانا جائتی ہے-

مہارانی: انارکلی بیار ہے مہاراج اور اُس کی ماں جاہتی ہے آپ کی اجازت ہوتو اُسے تعوڑے مصے کو تبدیل آب وہوا کے لئے کسی دوسرے شہر بھیج دیا جائے۔

اكبر: (ثيم دراز بوتے بوئے) عيم نے أے ديكها؟

مہارانی: سیجی فغیص نہ کر سکا ۔ لیکن خودا تار کل مجھتی ہے آب وہوا کی تبدیلی اُس کے لئے مفید ہوگ -

اكبر: (بيروائي سے) تم كواعتر اض نبيس تواس كواجازت ہے-

مہارانی: لیکن حرم سرا کے جشن میں تھوڑ ہے ہے دن رہ مجتے ہیں اورا نارکلی کے بناجشن سونارہ جائےگا-

اكبر: (كروث ليتي بوئ) پرمت جانے دو-

مبارانی: د باؤ ڈالٹااح چانبیں معلوم ہوتا-

ا كبر: زبردى كيوں ظاہر ہو۔ جشن تك اس كوعلاج كے بہانے سے تغبر الياجائے اور جشن ميں شامل كرنے كے بعد رخصت دے دى

مهارانی: لیکن وه جشن کا اہتمام کیے کرسکے گی؟

اكبر: مرف رقص ومرود ----- انظام كى دومر ك كسيروبو-

مهاراتي: ولارام!

اكبر: بالكهال إوه أسكو بلاؤ اس كالميت مير عدماغ كوتاز كى بخشے كا-

(رانی تالی بجاتی ہے)

(ایک خواجه سرا حاضر ہوکر دست بستہ کھڑا ہوجا تا ہے)

مهاراتي: ولارام!

(خواجه مرارخصت ہوجا تاہے)

جش معلق كوئى مرايت؟

ا كبر: (كمى قدر چركر)ميرانورتن كوبدايت دينازياده مناسب معلوم بوتا ہے

بهارانی: بیش می شطرنج تحییی سے آپ؟

اكبر: كون كهيلے كا بم =؟

مہارانی: میں سلیم ہے کہوں گی-

ا كبر: اورا كروه جيت كيا تو بم كوخوشي بوگ-

(ولارام حاضر ہوکر مجرا بجالاتی ہے)

مہارانی: دلارام حرم سرا کے جشن کا اہتمام انارکلی کی بجائے تھے کرنا ہوگا-

دلارام: بسروجهم-

مہارانی: اورانارکلی صرف رقص وسرودی کے لئے شریک ہوگی-

ولارام: ببت ببتر-

مہارانی: توجانتی ہےجش کے لئے کیا کھرنا ہوگا-

دلارام: حضور مين تو پهلے كئ جشنوں كا اہتمام كرچكى موں-

مہارانی: اورد کھے مہا بلی سلیم سے شطر نج تھیلیں ہے۔

ولارام: (كى قدرچوككر) صاحب عالم =!

مهاراتي: الله

(دلارام کے دماغ میں سلیم اورانار کلی کے خیالات اس قدر گھو متے رہے ہیں کہ وہ من کر کھوئی ی جاتی ہے) جشن شیش محل میں ہوگا اور روشنی ----- توسن رہی ہے؟

دلارام: (چوتکر)ماحبعالم!

مهاراني: لكل إكياصاحب عالم؟

(اكبرة كله كلول كرولارام كى طرف ديكما ب)

ولارام: صاحب عالم عليل تقعمهاراني-

ا كبر: نيس وه شريك بهوكا-

اكبر:

مهارانی: سنا بشششیش محل مین بوگااورروشنی -----

اب بس پہلے کوئی کیت سیدهاسادااور پیٹھا مگر آ واز دھیمی اور زم مگرم اور زخمی دیاغ کوایک شندام ہم چاہے۔ رقص ہلکا پھلکا ا محتکر وؤں کا شور نہ ہوئبت چکر نہ ہوں۔ پاؤں آ ہستہ آ ہستہ زمین پر پڑیں جیسے پھول برس رہے ہیں۔ برف کے کالے زمین برا تر رہے ہیں لیکن خمار نہ ہو فیند نہ آ ئے ہمیں پھرمھروف ہوتا ہے۔

(دلارام رتص شروع کرتی ہے مررتص کے دوران میں بھی وہ سوچ میں ہے اور دہنی مصروفیت کے باعث اُس کے رقص میں نقد مند ہ

تعص نظرة ربي)

ا كبر: (أنه كمرُ ابوتا ہے) كي خيس كى كؤيس آتا كوئى نيس جان ---- اورانار كل عليل ہے-(اكبراور چيچے چيچے مہارانی جاتی ہے)

دلارام: (جیے سوچ میں من کھڑی رہ جاتی ہے) انارکلی ہوگی ۔۔۔۔۔ سلیم ہوگا ۔۔۔۔۔ اورا کبربھی ۔۔۔۔۔ کاش اگر اللہ الکر کھی سکتا ۔۔۔۔۔ کاش اگر میں اکبرکوائی کی آنکھوں سے دکھا سکتی ۔۔۔۔۔ آہ! پر بیضرور ہوگا اور جشن بی کے روز ۔۔۔۔۔ دوتارے ۔۔۔۔۔ وہی دوتارے ۔۔۔۔۔ مگرایک دہکتا اور جگرگا تا ہوا ۔۔۔۔۔ اور دوسرا تُوٹ کر بچھا ہوا ۔۔۔۔۔ اور کون جانے! ۔۔۔۔۔

(آ ستہ سے زمین پر بینے جاتی ہے اورسر جھکا کرایک مجری سوج میں کھوئی جاتی ہے)

# منظرجهارم

قلعدلا مور كيشيش كل من جشن نوروز-

جشن نوروز کی تقریب میں یوں تو تمام شہراور قلعہ جاہ وجلال مغلیہ کا آئینہ بردار بنا ہوا ہے اور جس طرف بھی نظراً شختی ہے بہار کے خود فرمواش عیش وعیم کی آغوش میں متوالے نظر آتے ہیں۔ لیکن حرم شاہی میں تجل وشوکت کے ساتھ رونق اور چہل پہل کا ایسا دلاویز ہنگامہ ہے جس کی تابانی و درخشانی آئیمیں خیرہ کئے دیتی ہے۔

زربفت و کخواب نے درود یوار میں ایک آگ کی لگار کھی ہے۔ ایران وتر کتان کے رنگارنگ قالینوں نے زمین کوگلزار بنادیا ہے۔ دروازوں پرچین و ماچین کے خوش نگار پرد ہے کسی طلسم کی راز داری کرتے معلوم ہوتے ہیں۔ جماڑ فانوسوں ققوں اور قندیلوں سے وسیج ایوانوں کی چیتیں دنیائے شعر کا آسان نظر آرہی ہیں۔

جرم سراکے وسیع می میں دن کا وہ ہنگا مرقو تھیں رہا جو تلا دان اور دوسری رہیوں رسموں کے وقت پر پاتھا-تا ہم گہا گہائی کا اب
مجی مجب عالم ہے۔ نادرہ کا رہ تش بازوں کی ہشر مندی کے سے سے نئو نے جھ ہیں۔ شتا بد کھانے میں صرف طل البی کے باہرا نے کا انتظار
ہے۔ مقر بین ہاری باری طل البی کے برا مد ہونے کی خبر ہیں لارہ ہیں۔ جو کوئی اندرہ آتا ہے اُس کے گروا کیے بہوم جھ ہوجاتا ہے۔
زہرہ جمال بیکسیں اور شغرادیاں جلکے جلے رگوں کی خوش وضع شلواروں پر جھمل جھمل کرتی پھوازیں ہیئے۔ بیش قیمت جواہرات جائے 'کوئی شہم کا دو پنداوڑھے کوئی سر پر کلفی دار بائی گئری رکھے باغ ارم کی تیتریاں معلوم ہوری ہیں۔ بہت ی انتظار میں بیترارر کھڑی ہیں جو تھک شہم کا دو پنداوڑھے کوئی سر پر کلفی دار بائی گئری رکھے باغ ارم کی تیتریاں معلوم ہوری ہیں۔ بہت ی انتظار میں بیترارر کھڑی ہیں جو تھک چی ہیں۔ کہیں ہی ہوم میں بیٹھی تھتے چھچے آؤ اربی ہے۔ کہیں بیلیاں کر نیاں کی جاری ہیں 'کوئی فیلے چھچے آؤ اربی ہے۔ کہیں اور کیسیاں کر نیاں کی جاری ہیں 'کوئی شور کی جارہ ہے۔ جشیاں 'رکنیاں اور تھا می رئیس اور رئیس اور اور میں اور دی جارہ ہے۔ کوئی نوان آٹھا تھیں۔ کئی ہوں۔ کئی رہا ہے۔ جشیاں 'رکنیاں اور تھا تھیاں اپنے اپنے تو خو تر رگ لیا میں کہی جو سے اتھا ذکی جا کہ جا کہ جارہ ہے۔ کوئی بان الا بھی بانے بار ہا ہے۔ کوئی بائے ہیں کوئی خوان آٹھا تے لئے جارہا ہے۔ کوئی بائیس کوئی بیٹیسوں کوشر ہیں کوئی خوان آٹھا تے لئے جارہا ہے۔ کوئی بائیس کوئی بیٹیسوں کوشر ہیں گئر ہا ہے۔ کوئی بیٹیسوں کوشر ہیں کوئی خوان آٹھا تے لئے جارہا ہے۔ کوئی بائیس کوئی بیٹیسوں کوشر ہیں کوئی خوان آٹھا تھی جارہا ہے۔ کوئی بیٹیسوں کوشر ہیں کوئی خوان آٹھا تھی جارہا ہے۔ کوئی بیٹیسوں کوشر ہیں کوئی خوان آٹھا تھی جارہا ہے۔ کوئی بیٹیسوں کوشر ہیں کوئی خوان آٹھا تھی جارہا ہے۔ کوئی بائیس کی بائیس ہو کوئی بیٹیسوں کوشر ہیں گئر ہا ہے۔ کوئی بیٹیسوں کوشر ہیں پار ہا ہے۔ اندر بچوں اور

يج واليول في على مياركما ب- بابرشاد يانول في تمام قلعدمر يرأ مفاركما ب-

لین اس بڑا ہے گی آ وازیں اندرشیش کل کے ایوان خاص تک نہیں پہنچتیں۔ وہاں اگرکوئی آ واز ہے تو سرنائیوں اورشہنائیوں
کی جواتے مختاط فاصلے پر بجائی جارہی ہیں کہ اُن کے نشاط بخش نفے خوش آ کندلوری کے طرح ایوان میں پہنچ رہے ہیں۔ جگہ جگہ بخی وضع کے
کی شاخوں دوشاخوں اور فانوس میں لمبی کوئی سیدھی' کوئی بل کھاتی ہوئی سفیداور رتگین کا فوری شعیس دوشن ہیں۔ زریں سیمیس مجروں
میں سے عود وعزر اور درح آ فزاکے گہت بیز بادل اُٹھ رہے ہیں۔ اور آ کینوں میں روشنیاں منعکس ہونے ہے جو چکا چوند پیدا ہورہی ہے اس
میں سے عود وعزر اوران پر عالم خواب کی کیفیت طاری کررہے ہیں۔

یہاں اکراہوان کے پر لے کونے میں ایک مرصح تخت پر جو تین سیر صیاں اُونچا ہے ذرین کیوں کے سہار ہے ہم وراز ہے استے ہر تلک ہے۔ لباس سادہ مگر جواہرات انمول۔ دوسری طرف سلیم پر تکلف لباس پہنے کا دھی نکالے گلزار شباب کا نوفکلفتہ ہول ایک نبٹا نیچ تخت پر دوزانو جیٹا ہے۔ اکبر کے داکیں ہاتھ ایک تخت پر رانی جیٹھی ہے۔ باکیں ہاتھ ایک لیے سے تخت پر مالاکیں۔ دوشالے دو پٹے اور دوسرے جیش قیمت تھے سلیقے سے پنے ہوئے ہیں۔ ادھراُ دھر بیکمیں ادر شہرادیاں چوکیوں اور فرش پر مودب بیٹھی ہیں۔ اُن کے بیچھے ترکنیاں ادر قلما تدیاں سونے اور ویے کے عصاباتھ میں لے کربت بی کھڑی ہیں۔

" یہاں اکبراعظم سلیم سے شطرنج کھیل رہا ہے ایوان کے فرش پر بساط بچھی ہے جس پرنو جوان اور حسین کنیزیں مہر ہے بن کر کھڑی ہوئی ہیں اور اپنے سرکے لباس سے شناخت کی جاسکتی ہیں جو کنیز جس کا مہرہ بنی ہوئی ہے اُس پر نظر جمائے اُس کے اشارے کی منتظر ہے جو پہنے چکی ہیں وہ بساط کے کنارے خاموش بیٹھی ہیں۔ ابجر کے پیچے دلارام مہتم کی حیثیت سے کھڑی ہے لیکن نظریں کہدر ہیں کداس کا و ماغ اس کھیل سے کسی زیادہ اہم کھیل کی چالیں سوچنے میں منہمک ہے۔

ا كبر: تم نے مارا فرزين لے ليا ----- فرزين لے ليا مارا! بہت خوب ----- پراب تہيں مات بھى لينى ہوگى ----- ماشيخ -----

اب تہیں ---- مات بھی لینی ہوگی ---- ہے! پیدل کی کشت! (جو کنیز پیدال بنی ہوئی ہے اشارہ یاتے ہی چھن چھن کرتی چلی ہے اور اسکلے خانے میں جا کھڑی ہوتی ہے)

(مسكراكر)ظل البي اب بازي بوكئ آپ كو- بيس شاه كوآ مے بى بر ه كر بچا-

(جوكنيرشاه ين موكى عظم كالعيل من آكے بوحتى ہے)

اکبر: بوں! توابتم ہمارے چنگل سے نہیں نکل سکتے -اسپ شاہ کے سامنے (اسپ اس فانے بیں جاتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا میاہے) دیکھا 'شیخو' پیدل پرزور پہنچا اور تہارے وزیر کو بھی لمنا پڑا۔

سليم: ظل البي ميرامات كانقشه اورصاف موحميا - فرزين بيجهي تيسرا خانه!

(فرزین چھے تیرے فانے میں جاتا ہے)

اكبر: (مسكراتي بوع) بم يحفظ بين تم س فكريس بو ---- فيل كنار كا تيسرا خاند!

جامعہ کر اچی دار التحقیق بر ائے علم و دانش

KURF:Karachi University Research Forum

سلیم: رخ پرایدرخ مرنے کونہ بیٹے گا-یہ مات دینے جارہے۔ کونے کا خانہ (سلیم یہ بھے کر کہ اب اکبر کے لئے مات بچانا ناممکن ہے اُٹھ کھڑا ہوتا ہے )ظل البی! بازی ہوگئ-

اکبر: شیخ ، جب خود چال چلوتو اُس کے ساتھ دوسرے کی چال کا بھی خیال کرو! ادھر دیکھو! فیل! کشت! مات (سلیم اس غیرمتوقع چال پر چیرت کے عالم میں تخت پر بیٹھ جاتا ہے) اب اچنجے میں نہ پڑو-افسوس نہ کرو ،ہم خوش میں کہتمہارا کھیل ہماری توقع سے بہت بہتر تھا-

(سليم جمك كرتشليم بجالاتا ہے)

(كافورداخل بوتاب)

كافور: مهالى إت تش بازى مين شتابه وكهانے كومرف ارشاد كا انظار -

اكبر: شيخوآ وُ جارے ساتھ آتش بازى كانظارہ كرو-

(اکبراُٹھ کھڑا ہوتا ہے ساتھ ہی تمام بگمات اور شہزادیاں مودب کھڑی ہوجاتی ہیں۔ باہر بلند آواز سے تاشے باہے بجنے شروع ہوجاتے ہیں۔ اکبرتخت پر سے اُٹر تا ہے۔ عصابردار ہڑھ کر پردے کھول دیتے ہیں۔ آگے آگے عصابرداراُن کے پیچھے اکبراور بعد میں رانی سلیم۔ اور دوسری بگمات اور شہزادیاں باہر جاتی ہیں۔ سب سے آخر میں وہ کنیزیں جاتی ہیں جومہر سے بنی ہوئی تھیں۔ اندراایوان میں دلارام تنہا تخت کی سیر ھیوں پر کھڑی رہ جاتی ہے۔ باہر سے شوروغل اور نعروں کی آوازیں آتی ہیں۔ پچھ دیر خاموش رہتی ہے۔ پھر چونک کرچار مرتبہ تالی بجاتی ہے۔ چارخواجہ سراداغل ہوتے ہیں)

دلارام: بازى بوچكى-بساط بوحاؤ-

(خواجہ سراب اطاکوتکلف سے تذکرتے اور لے جاتے ہیں اُن کے رخصت ہوجانے کے بعد دلارام آ ہستہ آ ہستہ قدم اُٹھاتی ہوئی اس جگہ آ کھڑی ہوتی ہے جہاں بساط بچھی ہوئی تھی)

اوراب نیا تھیل اور نے کھلاڑی نئے مہر ہے اورنی بازی (باہرآتش بازی چلنی شروع ہوگئ ہے اورشوروغل بڑھ رہا ہے) مہر مے فرش پر اور کھلاڑی عرش پر (چپ ہوجاتی ہے اور سامنے بھئے گئتی ہے۔ کھلے دروازے میں سے آتش بازی کی سبز روشنی آکراس کے چرے پر کانپ رہی ہے ) یا کون جانے مہر سے عرش پر اور کھلاڑی فرش پر (نصورات منہک کر لیتے ہیں)۔

( یک لخت لال ہری اور پلی روشنیاں اُس پر پڑتی ہیں-رنگار تک کی آتش بازی چھوٹے پر باہر دادو تحسین کا شورزیادہ ہور ہاہے) لیکن بازی! بازی! آج بی بہیں' ابھی اور پھر جو ہو (چپرہ اُونچا کرکے آتھیں بند کر لیتی ہے)

(با ہرتا شے ڈھول اور جھانجیں بجے رہی ہیں)

(عبراورمرواريددافل موتى بي)

عر: ولارام!

مروارید: یبال کیا کرری ہیں چلوآتش بازی کا تماشاد کھو-

دلارام: (سکون سے)اس بہترآتش بازی کچھدر بعدیہاں ہوگی-

عبر: (حيران موكر) آتش بازي بيال خاص ايوان مين؟

مرواريد: ووكيسي!

دلارام: وقت مشعل لئے ہوئے آرہا ہے کچھدر بعدخودد کھلوگی-

عبر: کچمیناؤتوسی-

دلارام: خاموش رجواورانظار كرو-

مرواريد: آخرےكيا؟

دلارام: (دروازوں کی طرف و مکھ کر) چپ پہلے ادھرا ؤ - منہ ہے کھے نہ بولو جو کھے میں گئی ہوں کرتی جاؤ (سلیم کا تخت اُ ٹھوا کر دوسری طرف رکھواتی ہے) مروازیہ تم یہاں بیٹھو (دروازے پرایک نظر ڈال کر مروازید کو تخت پر بٹھادی ہے ہے۔ کھڑی ہو جاتی اور سرآ کے بیچھے کھڑی ہو (اے ابوان کے بیٹھوں نے کھڑا کر دی ہے اور خود جاکرا کبر کے تخت کی سیڑھیوں پر کھڑی ہو جاتی اور سرآ کے بیٹھے کر کے آئیوں کو دیکھتی ہے ۔ بے اطمینانی سے سر ہلاتی ہے میڑھیوں پر سے اُتر آئی ہے) ٹھیک نیس ۔ ٹھیک نیس ۔ ٹھیک نیس ۔ ٹھیل نیس ۔ ٹھیل نیس ۔ ٹھیل تار کچھلی دیوار کے ساتھ ایک بڑا طبی آئینہ کھڑا ہے تبر کی مدد سے اسے سرکاتی ہے) مروازیداس تخت کو ادھر سرکاؤ۔ عبر تم پھرا ہی بہلی جگہ کھڑی ہو جاؤ (پھر تخت کی سیڑھیوں پر چڑھتی اور ٹور سے بھی آئینے اور بھی سلیم کے تخت کو دیکھتی ہے۔ چرے پر اطمینان کے آٹار نموواز ہوتے ہیں) بہت خوب! آجاؤ! (تینوں پھر ایوان کے درمیان میں کھڑی ہو جائی ہے دلارام مسرور نظر آتی نے غیراور مروازیدجیران ہیں)۔

(آتش بازی کی روشنیال تمام ایوان میں ناچ ربی ہیں)

عبر: يكيابات مونى مارى مجمين وخاك بمى نبيس آيا-

دلارام: یہاں کچر بھی نہیں جود کیھواور مجھوسب کچرفضا میں ہے تاروں میں ہے لیکن اُٹر رہا ہے نیچ آ رہا ہے میں دیکےرہی ہول صاف صاف دیکے رہی ہوں۔ اُٹر سے گااور میں تھیک ای جگہ اور آج کی رات میں اور پھرتم ہی کوئیں ہرایک کونظر آ سے گا۔

مروارید: بیتم بهی کمی کیسی پگلول کی یا تیس کرنے لگتی ہو-

ولارام: (یک لخت) عزمروار پیسنو میرے جرے میں جاؤ۔ بیری کنی (چانی مروار پدکودی ہے) وہاں طاق میں ایک عرق کا شیشہ رکھا ہے جاکر لے آؤ۔

عز (ولارام كامند تكتي موئ) كيماعرق؟

ولارام: اورد کیناکوئی دیکی نے دیے کئی کومعلوم نہ ہونے پائے (عزر مردارید کومگو کے عالم بیں دلارام کا منہ تک رہی ہیں)

( باہرتا شوں باجوں کےفل میں کو لے چھوٹ رہے ہیں اور ہر کو لے کے بعد تماشائیوں کا نعرہ خسین سنائی دیتا ہے)

( سلیم جلدی جلدی قدم اُٹھا تا ہوا داخل ہوتا ہے)

سليم: دلارام!

ولارام: صاحب عالم!

سليم: تم مصروف مو؟

ولارام: کوئی مصروفیت بھی صاحب عالم کی خدمت سے زیادہ اہم نہیں (عزر مردارید سے ) جاؤ جو کچھے میں نے منگایا ہے بہت احتیاط

سے لے کرآؤ-(سلیم سے) میں تعمیل ارشاد کو حاضر ہوں-

(سليم شرما) كي ينبيل مين اناركلي كو يو چيمتا تھا-

دلارام: رقص وسرود کے لئے آیا جا ہتی ہے-

سلیم: (کسی قدرتال سے) اورزقص وسرود کے بعد؟

دلارام: جوآ پكافرمان بو-

سلیم: (زرادیر دلارام کود کیچرکر جونتلیم و رضا کی تصویر نظر آ رہی ہے) دلارام میں نہیں جانتا تمہارے احسانوں کاشکریہ کیونکر اوا
کروں-انعام تم قبول نہیں کرتیں-شکریے کے موزوں الفاظ مجھے ملتے نہیں 'مجھے گمان تک نہیں تھا کہتم جس طرح طرح کے
اندیشے تھے ایک روزیوں میرے اور انارکلی کے درمیان واسط بن جاؤگی-خودمیری اور اُس کی ملاقاتوں کے موقعے نکالوگیحرم سرا میں میری سب سے بڑی راز دار ہوگی-

ولارام: صاحب عالم بعولتے ہیں کدان کے پاس میری ایک بہت بوی حماعت کاراز ہے-

سليم: تم كيون اپناحسانون كومعاوضه كارتك ديني جو-

دلارام: صاحب عالم كى خوشنودى ميراايان --

سلیم: کین دلارام اب تک مجھے جاب معلوم ہوتا ہے جب میں تم سے -----

ولارام: (مطلب سجھ چی ہے) آپ کے کہنے کی مجھ ضرورت نہیں ہے۔ عل البی کے حضور میں رقص وسرور ہو چینے کے بعد جب انارکلی

فراغت پاجائے گی تو ---- (رک جاتی ہے۔

سليم: دلارام (كمي قدر حجاب) تم كتني عالى ظرف مو-

ولارام: میں صرف کنیز ہوں (سرجھالیتی ہےدونوں خاموش ہیں سلیم شرمایا ہوا ساہے)

(با ہرشہنائیاں نج رہی ہیں اور غبارے چھوڑے جارہے ہیں۔ شور فل کسی قدر کم ہوگیاہے)

سلیم: ( کھودر بعد) تم نے انارکلی کوآج و یکھاہے؟

دلارام: اس کاستگارا آج توبشکن ہے۔سونے میں پیلی موتیوں میں سفید ہورہی ہے۔

سلیم: (اشتیاق ہے) کبتک آئے گی؟

دلارام: على الني كتشريف لاتے بى -ليكن صاحب صالم محصانديشہ بئة ج آج آپ قل البي كے سامنے بھى صبط سے كام ند لے كيس كے-

سلیم: تم مجھے ابھی سے بے قابو کئے دے رہی ہو-

دلارام: کین آپ بے فکرر ہیں میں خودمناسب انظام کرلوں گی-کنیزیں ----- (ژیاداخل ہوتی ہے)

رُيا: صاحب عالم-شليم-

ولارام: (محض بات كرنے كى خاطر) ثريا اناركلى كهاں ہے؟

رُيا: الجمي آتي بين-

دلارام: (ثریائے آ جانے سے بے چین ی ہے- ذراتو تف کے بعد) میں جاؤں اسے جلد دینے کی تاکید کروں (جلدی سے جلی جاتی ہے)

ثریا: (ولارام کے اُوجھل ہوتے ہی) صاحب عالم-ولارام آپ سے کیا کہدرہی تھی؟

سليم: (مسكراكر) كيجينيس-

ثریا: (فکرمندی سے)صاحب عالم کواس پربہت زیادہ بھروسہ ہوگیا ہے-

سليم: تم بهت بد گمان موثريا-

ثریا: میں اس سے بہت زیادہ واقف ہوں-

سليم: اس كيم اس كي قدرنبيس كرسكتيس-

ثریا: اور کیاای لئے وہ مجھ سے کتراتی ہے؟

سلیم: الیی حالت میں وہ اس کے سوا کربھی کیا -----

( زعفران اورستارہ اندرآ کرکورنش بجالاتی ہیں- دونوں نے اس تکلف سے سنگار کررکھا ہے کہ شر مائی جاتی ہیں )

اخاه! آج توبر علما ته بين زعفران!

ستارہ: نعفرانی جوڑا پہن کرنگلی ہیں کہ کسی کونام بھول جائے تویاد پرزور نہ دینا پڑے۔

زعفران: (شوخی ہے) خیر مائلے تا تھے کا دو پٹے تونہیں اوڑ ھارکھا-

سلیم: ستاره! محمر کا بعیدی انگا ڈھانے لگا-

ستارہ: اے حضور بکتی ہے۔ دوپٹدد کھے دکھے کرجلی جارہی ہے۔

زعفران: اواب میری زبان نه تعلوا و (ستاره کی شوڑی پکڑ کراُس کامنہ ٹریا کی طرف کردیتی ہے)ادھرد کیے لو-دویشہ والی بھی کھڑی ہے یہیں-

ثریا: (ایخ خیال میں تھی کے گخت دیکھتی ہے کہ سب اس کی طرف متوجہ ہیں -جلد سے )نہ بواجھے بچے میں نہ تھیدو!

ستارہ: (زعفران سے)بس؟

زعفران: بس كيا تو أنهول نے كون ساا نكار كرديا ہے-

سلیم: ثریا معمالو تنهیں ہی طل کرنا پڑے گا بتانا پڑے گابیدوپٹر کس کا ہے؟

زعفران: (ریاکوآ کھ ارتی ہے)ہاں ریائی۔

جامعہ کراچی دارالتحقیق برائے علم و دانش

ریا: (شوخی ہے) میا تناشر ماتی ہیں تو پھران ہی کاسہی-

(چنگیاں بجا بجا کر) آباہا۔ بھانڈ ایھوٹ گیا۔

تارہ: (ژیاہے) اچھاکھبرتو تو قطامہ (ژیا کی طرف بڑھتی ہے)

(ٹریا ہنتی ہوئی بھاگ جاتی ہے ستارہ منہ پھلا کر کھڑی ہو جاتی ہے)

ملیم: چلوم ہم کسی سے کہنے کے ہیں عصر تھوک دو-

وعفران: (ینچے جمک ستارہ ہے آئکھیں جارکرتی ہے) سودن سنار کے ایک دن لوہارکا - (کا فور دَاخل ہوتا ہے)

كافور: صاحب عالم أتش بازى ہو چكى ظل البى آپ كويا دفر مار ہے ہيں-

م: میں حاضر ہوا-

(جلد سے رخصت ہوجاتا ہے کا فور چلنا جا ہتا ہے)

زعفران: پي كافور ذرابات توسنو-

متارہ: (زعفران کی نظروں میں شوخی د کیھ کرمد عاسمجھ جاتی ہے ) بی کا فور آج تو بڑا جو بن نکالا ہے-( کا فورمسکرا کرتھم جاتا ہے)

(عفران: پھر كيوں نہ ہو كيڑ اليّا آخر ہوتاكس دن كے لئے ہے؟ كيوں بي كا فور؟

کافور: بٹی میرانیا جوڑا موئی مبارک قدم نے سی کر ہی نہ دیا۔ مجبوری کو پیرانا جوڑا پہننا پرا-

متاره: كيون نبيس- دارم چرانه پوشم-

زعفران: میکر بی کا فوریہ گنگا جل پر گوش نیچ کی گوٹ تو ٹاٹ کی انگیا مونجھ کا بخیہ ہوگئی -تم اپنانیا جوڑا مبارک قدم سے لے کر مجھے جود ہے دو-کل پہننے کے لئے راتوں رات ہی دوں گی-

كافور: ات بيني تم جك جك جيوجو مجھ بردھيا كاخيال ركھتى ہو-

زعفران: پرایک شرط ہے ( کافوراشتیاق ہے زعفران کا منہ تکتا ہے ) رات کو چبرے پرتھوڑی ی قلعی کروا رکھنا ( زعفران اورستارہ دونوں قبقہہ لگا کرہنس پڑتی ہیں )

كافور: نامراد چريل كهيس كى-

( زعفران ستاره کا فورکومنه چژا کر بھاگ جاتی ہیں )

كفهرتونوسرمندى ناك كافي-

(ولارام جلد جلد قدم أشاتى موئى آتى ہے)

( کا فورا ہے دیکھ کر گھبرا جاتا اور لجاجت ہے مسکرا کر رخصت ہونا جا ہتا ہے )

دلارام: في كافورتم يبال كياكررى بو؟

كانور: كيخيبل بني سجاوت ويصفي كوكوري بوكئ تقى - واه واه كيس سلقے سے آرائش كى ہے يہ بات بھلاكس اور ميں كہال سے آئى!

جامعہ کراچی دارالتحقیق برائے علم و دانش

ولارام: خاموش إعل البي!

( کافور تھبرا کر رخصت ہوجا تا ہے دلا رام سارے ایوان پرایک نظر ڈال کرا پنااطمینان کرتی ہے پھرظل النبی کے استقبال کومڑنا جا ہتی ہے کہ عبرا در مروار بدداخل ہوتی ہیں)

عير: ولارام يدرباعرق-

ولارام: ساتھ کے حجرے میں جھیا کرد کھ دواور میرے اشارے کی منتظرر ہو-

(عبراورمروار بیرجلدی سے دوسری طرف جاتی ہیں۔ دلا رام درواز سے کی طرف بردھتی ہے نفیر یوں کی آواز جیزتر ہوتی جاری 
ہے۔عصار بردارداخل ہوکرا پئے مقام پر مودب کھڑ ہے ہوجاتے ہیں۔ ان میں سے دو درواز سے کے دائیں بائیں تھہرتے ہیں۔ اکبرانی 
سلیم شہزادیاں اور بیگمات داخل ہوتی ہیں۔ سب کے داخل ہو بیکنے کے بعد ایوان کے پرد سے تھینچ دیئے جاتے ہیں۔ اکبرتخت کی سیر ھیاں
چڑھ کر ایک لمے کو ایوان پر نظر ڈالٹا ہے اور پھر بیٹھ جاتا ہے۔ باج زور زور سے آخری مرتبہ نج کر بند ہوجاتے ہیں اور دور فاصلے کی شہنائیاں اور سرنائیاں بجنی شروع ہوجاتی ہیں۔ بیگمات اور شہزادیاں کورٹش بجالا کر چوکیوں اور فرش پر بیٹھ جاتی ہیں۔ کنیزیں دست بستہ کھڑی رہتی ہیں ایک خواج سرا تھا نف کے تخت کے یاس جا کھڑا ہوتا ہے)

(سلیم رانی کے تخت کے قریب ایک چوکی پر بیٹمنا جا ہتا ہے)

ولارام فه (آستدسے) صاحب عالم!

سلیم: (دلارام کے قریب آجاتا اور سرگوشی میں باتیں کرتا ہے) کیوں؟

ولارام: (تخت كی طرف اشاده كركے) يهال ظل البي سے اوث ہے؟

سليم: عر؟

دلارام: یبال آکمیس اوراشارے آزادی سے کام کر سکتے ہیں۔

سلیم: (مسراکراس تخت پر بین جاتا ہے جودلارام نے اُس کے لئے معسوص کررکھا ہے) انارکل ابھی تک نہیں آئی ؟

دلارام: آیای چاہتی ہے-

سليم: كهال بيني كي؟

دلارام: (آگھے اثارہ کرکے) اس طرف-

سليم: عين مقاجل؟

دلارام: صاحب عالم كي خوشنودي ميراايمان ہے-

اكبر: (اس دوران ميس رانى سے مفتكوكرر با تعابات فتم كرنے كے بعدادهراً وهرد كيتا ہے كہاں ہے) شيخو!

ليم (كمزير)عل البي؟

كبر: اتى دوركيول؟

جامعہ کر اچی دار التحقیق برائے علم و دانش

سليم:

صاحب عالم علیل تنے اس کئے کنیز نے علیحدہ جگہ رکھی کہ جب جا ہیں باہر آ جاسیس- ہاں اب رقص! (سلیم آ محموں آ محمول میں دلارام کاشکریداداکر کے بیٹے جاتا ہے)

(رقاصہ داخل ہوتی ہے اور رقص شروع کرتی ہے۔ رقص میں رادھا کے جذبات فراق اور شیام کے انظار میں اس کی بے تابوں کا نہایت موثر اظہار ہے- رقص کے دوران میں عنر اور مروارید واپس آتی ہیں- دلارام سر کوشیوں میں ان سے گفتگو کرتی ہے-رقامہ جب ناچتی ناچتی اکبر کے قریب پہنچتی تو وہ اس خواجہ سراکواشارہ کرتا ہے جوتھا نف کے تخت کے قریب کھڑا ہے۔ وہ تخت پر سے ایک دو الله لے کرا کبر کے سامنے پیش کرتا ہے-ا کبردوشالہ رقاصہ کی طرف پھینکتا ہے- رقاصہ اُسے اُٹھا کردوز انو ہوجاتی ہے اور سرجھ کا کردائیں اتھ کی پشت زمین سے لگائی اور پھر آ ہتم آ ہت پیٹانی تک اُٹھائی ہے)

(اس دوران میں عبرے) تم اور کنیزوں کوساتھ لے کرصاحب عالم کی نشست کوظل الی سے اوٹ میں کرلو-اور میرے اشارے کی منظر ہو (عبر دلارام کے کیے کھیل کرتی ہے)-

(انارکلی اس کی ماں ٹریا' زعفران اورستارہ داخل ہوکرکورٹش بجالاتی ہیں۔انارکلی دلارام کے بیان کےمطابق تک ہے سک بناؤ سنکھار کئے شعلہ جوالہ معلوم ہور ہی ہے- ولا رام أے ديھتے ہيں دوسري طرف أس كے قريب جاتى ہے)

ہاں! تم انار کلی! ماہ کامل کو نتھے ستاروں پر فتح حاصل کرنے کے لئے ہائے کی ضرور نہیں۔ تو پھراے نازنین بیزرق برق 1 بوشاكس لتے؟

(انارکلی شرماجاتی ہے اوراً تفرکر مجرا بجالاتی ہے)

(آ ہتہ سے دلارام سے )اری کم بخت اب کہ بھی-وفران:

> كيا بكتى بي ين اب اناركلي كائ كى-ارام:

ا نارکل کے بعد ہارارتص کیا خاک جےگا-:0/0

> پھر جانے دو-الرام:

واه برى آئيں منتظم بن كركبيں كى-ابھى كچھ كہتى ہوں-

(ولارام زعفران کو غصے کی نظروں ہے دیکھ کرخاموش کرنا جا ہتی ہے)

كيا ب زعفران؟

مها بل-ایک رقص کی لونڈیاں بھی اُ میدوار ہیں-

كيمارتس؟

بہن انار کلی نے اُس کا نام رقص ماکیاں رکھا ہے۔

(مسكراكر) رقص ماكيان التم في الأركلي؟

(انار کلی شرمائی ہوئی کھڑی ہوکر مسکر ایڈتی اور مجرا بجالاتی ہے)

تم كواجازت بزعفران-

(زعفران اورستارہ رقص کی تیاری کرتی ہیں سلیم ٹریا کو اشارے سے بلاتا ہے۔ ٹویا ادھراُدھر دیکھتی ہے۔ ایک خواجہ سرا خاصدان لئے کھڑا ہے۔ خاصدان اُس کے ہاتھ سے لیتی ہے اور پان پیش کرنے کے بہانے سلیم کے پاس جاتی ہے۔ سلیم سرکوشیوں میں گفتگو کرتا ہے)

سلیم: انارکل محصے ناراض بیں؟ (خاصدان میں سے پان کابیر البتاہے)

شيا: وه كيون ناراض موتين؟

سليم: آگھأ ٹھا کربھی ا دھرنبیں دیکھا-

رُيا: ويكي نبيل على البي موجود بير-

سليم: محربي توريكهويس سرجكه بيضا بول-

ثریا: و و تو تھیک سامنے ہیں-

سليم: جاؤميراسلام كهددو-

(ثریاواپس جا کرخاصدان خواجہ سراکودے دیت ہے اور انارکلی ہے کان میں بات کرتی ہے۔ انارکلی سلیم کی طرف دیکھ کرنظر جھا کہتی ہے۔ زعفران اور ستارہ وقص شردع کرتی ہیں۔ وقص میں دولا اکا بہنوں کے تعلقات کا اظہار ہے جن کی بھی بخت بھی بجڑ جاتی ہے۔ بختی تھوڑی اور بگڑتی زیادہ ہے۔ ذرا کر میں ہاتھ ڈالا کے طیس رضار طایا اور بگاڑی کی کوئی وجہ پیدا ہوگئی۔ ایک نے دوسری کا زیورد کھے کرمنہ براسا بنالیا' اُس نے جواب میں نہ چڑا دیا' بس مرغیوں کی طرح ایک دوسرے سے متھ گئیں۔ اس نے اُس کے چنگی بھری' اُس نے اس کی چُسیا کھٹی جُری' ذرا دریہ میں جنے والی کورجم آیا' روتی بہن کو جا منایا' آنوا ایس نے اس کی چُسیا کھٹی بھر بہن کے سامنے آری ہوئی۔ اب رو نے والی نے آری دیکھی' ناز ہے بھوی چڑھا کیں' پھر بہن کے سامنے آری ہوئی ہیں کردی کویا کہد رہ ان بار بار یوں بی بختی کا شکھایا' خوب جوتی پیزار ہوئی۔ غرض رہار بولی ۔ فرض بار بار یوں بی بختی بگڑتی رہی۔ یباں تک کے دونوں ہے دم ہوگرگر پڑیں)

(تمام محفل نے بنس بنس کراس رقص کی داودی)

اكبر: اليرقص انعام كالمتحق ہے-

(زعفران اورستاره تخت کے قریب جاتی ہیں- اکبرائیس بیش قیت دوشا لے اتعام میں دیتا ہے)

دلارام: (سلیم سے) ماحب عالم اس رقص کانام بھی انعام کامستحق تھا-

سلیم: ( کمڑے ہوکر )ظل البی اس قص کا نام بھی انعام کاستحق ہے۔

اكبر: تم نے درست كہا فيخو-اناركلى بيددادتمهارے لئے ہے-

(انار کلی اکبر کے قریب جاتی ہے اکبراہے بھاری کام کا دوپشدانعام میں دیتا ہے۔ انار کلی دوز انو ہوکرشکریداد اکرتی ہے) اورا مے فردوس کی بلبل! تیری نغمہ میں کب تک منتظرر کھے گا؟

(انار کلی ألفے قدموں واپس آتی اور گانے کی تیاریاں شروع کرتی ہے)

(مرواريد عي استه وازيس )مرواريد جاؤوه عراق لے آؤ-ولارام:

> اناركى: ( ميت شروع كرنے سے يہلے پھرة داب بجالاتى ہے)

كانهزادر باري

بیٹے تخت آج ولی نربت رے اندر جیوں برکھا موتی دان کر رے ہیرا مانگا چونی پنا موتی لعل زر رے شاہوں کی بت شاہ اکبر رے

دن شیع محمری لگن مهورت باره مندگادت كنين نوكهنڈ کری بی بیٹے چھتر دھاری امل چاروں جگ جیو ہاہوں کے نندن

( میت ختم کر کے پھر آ داب بجالاتی ہے )

ا كبر: بمثل! بنظير! كيت كفظول كے لئے تيرى آوازا يك شراب ہے- كرا سے جنت ارضى كى حور! اب كوئى رقص ہم اس شعلے کو بے قرار دیکھنا جا جے ہیں۔

دلارام: (آہتہ سے مروارید سے جوانار کلی کے گیت کے دوران میں عرق کا شیشہ لے کرواپس آگئی ہے) اُدھرانار کلی کی طرف جاؤاد ررقص کے بعد جب وہ تھک کریانی مائے توبیعرت أسے پینے کے لئے دو-

(انار کلی رقص کی تیار کرر ہی ہے کہ مردار بدعرق کا شیشہ رومال میں چھپائے اس کی ٹولی میں جا کھڑی ہوتی ہے)

(دلارام کواشارے سے قریب بلاکر) دلارام فاصلہ بہت ہے۔ عليم:

> اس وفت غنيمت سجھئے۔ ولارام:

کیکن رفص وسرود کے بعد تو ----سليم:

مجھے خیال ہے۔

آه وه أخم كمرى بوكي (آه بحركر) خدايا!

(انارکلی ناچتی ہے جنگل کی مورنی کارتص جے شکاریوں نے گھیرلیا ہے اورجس کا نرافراتفری میں اُس سے پچوعمیا ہے جان کے خوف سے بھا گنا جا ہتی ہے مرز کومجت مینے کھینے لاتی ہے۔ سہی ہوئی اپنے مور کو ڈھونڈ رہی ہے آئیمیں بھاڑ بھاڑ کر۔ گرون بوھا بوھا کر ہر طرف تکتی ہے۔ مرکبیں کھوج نہیں یاتی 'یکارنا جا ہت ہے مرخوف کے مارے آ وازحلق سے باہرنیں آتی - کھڑی کھڑی ہانے رہی ہےامد كانب ربى ب شكارى دمبرم قريب آر ب بي عرصه حيات تك بور باب وحشت برحتى جارى ب- ب قابو بوكر دور تى اور ب تاب بوكر لوئتی ہے۔ کشکش نے ایک جنون کی صورت اختیار کرلی ہے۔ ذرادر میں محبت ہے بس کرڈ التی ہے۔ زے بغیرزندگی اند میرنظر آتی ہے۔سیند

جامعہ کراچی دار التحقیق برائے علم و دانش

www.facebook.com/kurf.ku www.kurfku.blogspot.com

کھلا کر شکار یوں کی طرف بڑھتی ہے سینے میں تیرلگتا ہے اور محبت کی ماری ہوئی مورنی ڈھیر ہو جاتی ہے-

سب محور ہوکر بیرتص دیکھ رہے تھے انارکلی کے گرتے ہی کئ شہرا دیاں اپنی جگہ ہے اُنچیل پڑیں۔سلیم گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔لیکن ذرا دیر بعد جب انارکلی سراُٹھا کرکورنش بجالائی تو رقص کے اس بحر نے دا دو تحسین کی صورت اختیار کرلی)

ا کبر: یسیحرتونے کہاں ہے سیمیا؟اس میں حقیقت کا انکشاف تھا' فن کا کمال تھا۔ تیری بےقرارساق بلوریں جب زمین ہے مس کرتی تھی تو فاتح ہند کا قومی دل ایک ستار کے تار کی طرح جھنجھنا اُٹھتا تھا۔ ہاں اوراس کمال پراُس کی عنایت خسر وانہ تیرے دل کو ساکت کئے بغیر نہ رہے گی۔

(ہیروں کی ایک بیش قیمت مالا لے کر ہاتھ بڑھا تا ہے انار کلی قریب جاتی ہے۔ اکبروہ مالاخوداُ س کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ انار کلی بڑھ کر دامن کو بوسہ دیتی ہے )

ولارام: (سلیم سے سرگوشی سے) صاحب عالم کیا آپ اس رقص کی دادندویں گے؟

سلیم: ( یک لخت کھڑے ہوکر )ظل الہی! اجازت ہوتو اس قص کی داد میں بھی دینا جا ہتا ہوں-

اكبر: تم كواجازت بے شيخو-

(انار کلی سلیم کی طرف آتی ہے۔ سلیم موتوں کا ایک بیش قیمت کنشا اُتار کراُسے دیتا ہے انار کلی نظریں نیچےرکھ کرلے لیتی ہے)

سلیم: پتمہارے کمال کلانعام ہیں اعتراف ہے-

(انار کلی شلیم بجالا کر جاتی ہے)

اكبر: اورابايك -----

سليم: غزلظل البي

(انارکلی تعمیل ارشادی آمادگی میں سرجھکا دیتی ہے)

اكبر: شخوتم نے ہارے منہ سے بات چھين لی-

اناركلي: پانی ژيا-

مردارید: (فوراشیشه میں ہے عرق کال کر) ہاد-

(انار کلی عرق پی کیتی ہے وال رام غورے اے تک رہی ہے)

دلارام: (عبرے)عبر!وقت آگیا-صاحب عالم اوٹ کے خیال ہے بے فکرر ہیں-گراُن کاعکس آ کینے میں صاف صاف پڑسکے-تیسے سے سے

تم سب يكه تجه چكى بو-

عبر: يجه فكرنه كرو-

انارکلی: (دوسری طرف مرداریدے) مرداریداس میں شراب کی ی بوقعی-بیعرق کیساتھا؟

مرواريد: مفرح-

جامعہ کراچی دار التحقیق برائے علم و دانش

سلیم: (داهردلارام سے)دلارام غزل کے بعدہم اُٹھ جائیں گے اوراُس وقت اگرتم -----

ولارام: (اناركلي كو تكت تكت ) اناركلي كوباغ مي -----

سلیم: آج توحرمسرا کے سواہر جگہ تنہائی ہے۔

ولارام: میں خود فکر میں ہوں (دلارام انارکلی کی طرف جاتی ہے)

اناركى: (أدحرثريا) مراسرت ربائي مرى ركون من يدكيادو اربائے-

ولادام: (اناركل كقريب بيني كرآ سته عالم ماحب عالم م عابغ من ملاقات كرنے كو باب س-

(انارکلی نشہ کے ملکے ملکے اثر میں سلیم کی طرف د کھے کرمسکر ایر تی ہے)

رُيا: آياب جائجي چکو-

دلارام: انارکلی کون ی غزل گاؤگی؟ (آہتہ ہے) اس وقت تو فیضی کی غزل اے ترک عمز ہ زن کی مقابل نشستہ 'بہار دے گی۔ ترک غمزہ زن موجود بھی ہے اور مقابل بھی ہے۔

اكبر: بال الأكل!

اناركى:

(انار کلی نشه میں کھوئی کھوئی کا کھڑی ہے اس کی ماں اور ٹولی کی سب لڑکیاں اس تامل اور بے پروائم پر جیران ہیں )

را: آپاسانہیں عل البی یا وفر مارہے ہیں-

دلارام: (پيرآ ستدے)اے ترك غمزه زن كدمقابل نشسة-

مال: بینی اب غزل شروع کیول نہیں کرتی کیا انظار ہے؟ (تو قف کے بعد) نا درہ!

اناركى: (چىك كرة ستے) بى امال!

ولارام: (پھرآ ہتہ ہے) اے ترک غمزہ زن کہ مقابلہ نشستہ (ولارام انارکلی کا ہاتھ تھام کراُ ہے درمیان میں لے آتی ہے طبتے وقت کان میں کہتی ہے) ترک غمزہ ن ہروقت یوں مقابل جیٹانیس ملتا۔

( غزل شروع کرتی ہے کانے کے دوران میں شراب کا نشہ تیز تر ہوجاتا ہے اس کی توجہ مرف سلیم کی طرف ہے۔ بہت جلدوہ محول جاتی ہے کہ میر سالیم کے طرف ہے۔ بہت جلدوہ محول جاتی ہے کہ میر سالیم کے سواکوئی اور بھی محفل میں موجود ہے۔ اکبرآ تھیں بند کئے نیم دراز ہے۔ انار کلی کارخ سلیم کی طرف ہے اس کے اس کا چرو اکبر رانی اور بیگموں ہے اوجمل ہے لیکن جوشنرادیاں اور کنیزیں اُسے دیکھ عی جی وہ اُس کے فرت پر جیران جی اوران کی نظریں بار بار ہے اختیارا کبر کی طرف اُٹھتی ہیں )

غزل

اے ترک غزو زن کہ مقابل نشتہ در دیدہ ام ظیدہ و در دل نشتہ (اٹارکلی ترک غزو زن کا اشارہ واضح طور پرسلیم کی طرف کرتی ہے۔ سلیم استے واضح اشارے سے تھبراسا جاتا ہے) سلیم: (پچھدد یر بے چین روکر آخر پیچھے دلارام کی طرف دیکتا ہے) دلارام!

```
دلارام: (اناركلي كوتكت تكتير) صاحب عالم!
```

سلیم: انارکلی بیرکیا کررہی ہے!

ولارام: من خود جرت من بول-

ا تاركلي:

آ رام کردہ بنہاں خانہ دلم خطا نشتہ (مرک نشتہ) کا ان کہ بہ محفل نشتہ (انارکلی نہاں خانہ دلم بیں اپی طرف اشارہ کر کے نشستہ کا مخاطب پھرسلیم کو بناتی ہے۔ سلیم کی تھیرا ہٹ بڑھ رہی ہے اور وہ تخت بریار بار پہلو بدل رہا ہے)

سليم: (نبيس رباجاتا) دلارام اے ركو (پريشان نظرول سے ادھراً دھرد يكھتا ہے كہ كوئى اور تونبيس وكھير ہا)

دلارام: (انارکلی کو تکتے تکتے) روک رہی ہوں مگروہ دیکھتی نہیں۔اُس کی نظریں آپ پرگڑی ہوئی ہیں۔

(سلیم آکھے خفیف اشاروں سے ناخوشی ظاہر کرے اے روکنا چاہتا ہے)

اناركى:

امن خول گرفت نیستم امورز ورنه تو ماکل نشست

. (انارکلیمن کااشاره اپی طرف اورنشته کا پھرسلیم کی طرف کرتی ہے)

ولارام: صاحب عالم آپ خودرو کئے۔ظل البی و کھے لیں گے۔

سلیم: میں اے آئھوں بی آئھوں میں روک رہاہوں۔لیکن نہ جانے اُے کیا ہوگیا ہو وہ کچھنیں مجھتی۔

ولارام: آپواضح اشارے سے منع سیجئے میں ظل الہی کے پاس جاکراً کی توجیکی دوسری طرف کئے دیتی ہوں (ولارام عبرے سرجوشی

ا كر كا كبرك طرف جاتى ہے)

ا تاركلي:

خوبال فكنة رنگ خبل اينتاده اند برجا تو آفاب شاكل نشنة

(انارکل بے باک ہوتی جاری ہے لیم سراتم یکی کے عالم میں آتھوں سے سرک حرکت ہے آتھ کے اشار سے اسے روکنے کی کوشش کررہا ہے۔ ولا رام تخت پراکبر کے پیچے کہنچ کرا ہے انارکلی کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اکبر سنجل کر بیٹے جاتا ہے۔ ایک نظر دلا رام کا چیرہ و کھتا ہے اور سب بچو بجھے کرانارکلی جرات پر چیران رہ جاتا ہے۔ دلا رام آئینے کی طرف اشارہ کرتی ہے اُس میں سلیم اشارہ ل سے انار کلی کورہ کتا ہوانظر آتا ہے۔ سازباز کے انکشاف پراکبر سے نہیں رہا جاتا۔ غیظ وغضب کے عالم میں کھڑا ہوجاتا ہے)

اكبر: يو!

(اکبرے کھڑے ہوتے ہی ساری محفل کھڑی ہوگئی-ادرجشن پرسکوت مزار چیا حمیا-انارکلی چونک کرا کبرکود مجھتی ہے) کافور!

كافور: ظل البي!

اكبر: اس بے باك عورت كولے جاؤ اور زندال ميں ڈال دو-

( كافورا شاره كرتا بخواجه سرابره كراناركلي ككند هير باته ركهتي بي)

انارکلی: مہابلی! مہابلی! (وہ جیسے اضطرار ااکبر کی طرف دوڑتی ہے اور تخت کی سیر حیوں پر سجدہ کرنے کی کوشش میں بے ہوش ہوکر گریز تی ہے۔ ژیادوڑ کربہن سے چمٹ جاتی ہے)

اناركلي كى مال: (سينه تفاع موئة كة تى ب) ظل اللي ! خدا كا واسطه!

اكبر: (د بے ہوئے غصے سے ) خاموش بر هيا!

سليم: (أثهربتابانه اكبرى طرف جاتاب)ظل البي اباجان!

اكبر: (سليم كو ہاتھ سے ایک طرف دھلیل دیتا ہے) نگ خاندان!

رائی: (سلیم کی طرف بردهنا جا بتی ہے) مہاراج!

اكبر: (باتھائھاكر)خبردار!

(رانی اپی جگہ ہم کررہ جاتی ہے- دلارام اکبر کے پیچھے کھڑی ساکت نظروں سے جیسے اُفق کوتک رہی ہے)

### منظراوّل

ا گلےروز سہ پہرکوسلیم کامثمن برج والا ایوان-

سلیم کے عشق کا راز طشت از ہام چکا ہے۔ تمام قلعے میں اس کے اور انارکلی کے خفیہ تعلقات پر چہ مگوئیاں ہور ہی ہیں۔ اس نے خود صاف الفاظ میں اعتراف عشق کرلیا ہے۔ صبح ہے اب تک انارکلی کی رہائی کیلئے اکبر کے حضور میں ہر ممکن ذریعے سے منتیں خوشا مدیں التجا کیں اور سفارشیں بھیجتا رہا ہے۔ لیکن ہارہ گاہ اکبری میں رانی کے سواکسی کو باریا بی حاصل نہیں ہو تکی۔ اور جب اُمیدوہ بھی مایوس چپرہ اور ملول نگاہیں اور سفارشیں بھیجتا رہا ہے۔ لیکن ہارہ گاہ اکبری میں رانی کے سواکسی کو باریا بی حاصل نہیں ہو تکی۔ اور جب اُمید ہوکر بختیا رکوز بردستی داروغہ زندان کے پاس بھیجا ہے کہ کسی قیمت یا وعد بے پر رات میں انارکلی سے ملاقات کی صورت نکال کرتا ہے۔

تظرات اوراندیشوں کے باعث مبح سے اب تک جنون کی کیفیت میں وقت گزارا ہے۔ ندمند دھویا ہے 'نہ خط بنوایا ہے 'نہ لا اس تحقیل کے باس تعلیم کی کیفیت میں وقت گزارا ہے۔ ندمند دھویا ہے 'نہ خط بنوایا ہے 'نہ کے کھایا ہے۔ مجبور ہوکر متفکر مال سمجھانے بجھانے کی غرض سے خود اس کے ایوان میں آئی ہے۔ سلیم الی مجبوری اور بے بسی کے احساس سے بھرا ہوا مسند پر جیٹھا ہے۔ رانی پاس جیٹی اسے منار ہی ہے۔

رانی: سلیم! اپناپ سے خفکی ایوں بھی کہیں ہوتا ہے بیجی کہیں اولا دکوزیب دیتا ہے۔

سليم: اولا د پرظلم مال باپ کوزيب نبيس ديتا-

رانی: اولا د پرظلم! اور پھر جھے اولا د پر؟ کیا کہتا ہے جئے تو کیا جائے تیری آرزو میں ماں باپ نے زندگی کے کتنے دن آجی بنا کر

اُڑا ڈاڑا ہے۔ زندگی کی کتنی راتیں آنسو بنا کر بہا ڈالیں۔ تو نہ تھا تو بیزندگی شمشان کی طرح سنسان اوراُ جاڑتھی۔ بیکل خزاں کی رات کی طرح ویران کھڑے تھے۔ اس ہندوستان کا سہاگ بھڑا جارہا تھا۔ اور میری لال پھر تو آیا اور زندگی آئی اور بہارآئی۔میرے چاندہم بنس پڑے۔ دنیا بنس پڑی۔ پھر ماں باپ تچھ پرظلم کریں گے! کس دل سے سلیم؟

سلیم: آپ کے نز دیک مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوا - تو میں اور کچھ نہیں کہنا جا ہتا - (غصے سے مندموڑ لیتا ہے )

رانی کیاظلم؟ کہ انارکلی قید کرکر لی گئی؟ سلیم کیوں دیوان ہوا ہے وہ تیرے قابل ہے؟ اگر تو باپ ہوتا اور بادشاہ - اپنی اولا د کے لئے نہ جانے کیا کیا اُمیدیں اور اُمنگیں تیرے دل میں ہوتیں - اور پھر تیرا بیٹا ایک کنیز کی محبت میں گرفتار ہوجا تا تو تو یہی پچھنہ کرتا اور جے ظلم کہدر ہائے اُسے اولا دیے تق میں محبت نہ جھتا ؟

سلیم: (سامنے تکتے ہوئے) میں اولا دکی خوشی کواپنی مصلحتوں پرتر جے دیتا-

رانی: نوجوان ہے ناتجر بہ کار ہے۔ باپ بن کرسو چنانہیں جانتا-

سلیم: باپ بناانصاف کی آنکھیں بندنہیں کرسکتا (کھڑا ہوکر منہ دوسری طرف کرلیتا ہے)

رانی: سلیم! ماں باپ کواپی زندگی بھر کی آرز و کیں اپنی اولا د کی طرح عزیز ہوتی ہیں۔ انہیں نامکمل چھوڑ دینا یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اولا د کو ہے آسرے چھوڑ کر گزر جانا۔ پھر تیرا اپنے ماں باپ کی آرز وؤں کو پامال کرنا اُنہیں کیسے خوش کرے؟ انہیں کیسے نہ معلوم ہو کہ ان کی اولا د ہی آپس میں کشت وخون کررہی ہے۔

سلیم: (جل کر)اگر ماں باپ اپنی اولا د کے لئے اپنی قربانیوں کو بھولنانہیں جانتے تو اُن کا اپنی اولا د کی آرز ووُں پر اپنی آرز ووُں کو مقدم سمجھنا ہے معنی ہے۔ (غصے میں ٹہل کر کمرے کے پچھلے جصے مین چلا جا تا اور منہ دوسری طرف کر کے کھڑا ہوجا تا ہے)

رانی: آج تو کیا کچھ کہار ہا ہے بچے! اس ننھے ہے دل میں ماں باپ کے خلاف اتناز ہر بھر گیا۔ صرف اس کئے کہ وہ نہیں جا ہتے کہ تو حرم کی کنیز ہے شادی کرے اور دنیا کی نظروں میں اپنے آپ کوسبک بنا لے؟

لیم: میں جانتا ہوں یہ دنیا کس طرح دیکھنے کی عادی ہے۔ (غصے سے مزکر) جائے دنیا کی عظیم ترین سلطنت کی گخت جگر کومیر ہے پہلو

گی زینت بنادیجئے ۔ اور میں پھر بھی دنیا کی بیسر گوشیاں آپ کے کا نوں تک پہنچا دوں گا۔ اس احمق کو دیکھوجس نے سیاست

کے پیچھے اپنے آپ کو بچ ڈالا۔ جائے فردوس میں سے میرے لئے ایک حور مانگ لائے۔ پھر بھی میں دنیا کی نظروں میں سے

طعنے لکھے ہوئے دکھا دوں گا۔ یہ بدنصیب عورت کی دلفریبیوں کو کیا جائے۔ (نفرت سے) دنیا اوراس کی نظریں! پھراگرا نارکلی

کو اپنا بنا لینے پر دنیا یہ کہے کہ محبت اندھی ہے تو میں دل کھول کر ہنس سکتا ہوں۔

کو اپنا بنا لینے پر دنیا یہ کہے کہ محبت اندھی ہے تو میں دل کھول کر ہنس سکتا ہوں۔

رانی (سلیم کے قریب جا کرمجت ہے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیتی ہے) لیکن سلیم ہم اس دنیا کے خادم ہیں۔ ہمیں جو کچھ بنایا اس دنیا نے بنایا ہے دنیا کے خادم ہیں۔ ہمیں جو کچھ بنایا اس دنیا ہے بے بنایا ہے۔ ہندوستان کی باگ ہمارے ہاتھ میں دے کربید دنیا ہمارے ایک ایک فعل کو تا ڈر رہی ہے۔ ہم اس دنیا ہے بے بروا کیسے ہو سکتے ہیں؟

م: اكبراعظم اوردنيا كے تعلقات بركوئى دوسرافرزندقربان كرديجئے -سليم كے ہاتھ مندوستان كى باگ سنجالنے كيلئے آزادنہيں-

رانی: سلیم توجو کھے کہدر ہاہے مجھنہیں رہا-

سلیم: میں سمجھ رہا ہوں' خوب سمجھ رہا ہوں' لے لیجئے مجھ سے سے سب کچھ لے لیجئے -ان محلوں کی عشرت' ہندوستان کی سلطنت' دنیا کی حکومت' خزانوں کی دولت سب کچھ لے لیجئے -اور مجھ کواورانار کلی کوایک ویرانے میں تنہا چھوڑ دیجئے - جہاں میں صرف اُس کو دکھوں' اُس کوسنوں' میں اپنی فردوس میں پہنچ جاؤں گا اور ماں باپ کے احسان کی یادیس میری آئی تھیں ہمیشہ پرنم رہیں گل (مزکر مند کے قریب آجاتا ہے)

رانی: (وہیں پیچھے کھڑے کھڑے) اور اگر تیراباب یون نہ مانے؟

سلیم: (تو قف کے بعد) تو اُن ہے کہہ دیجئے اگروہ بادشاہ ہیں تو میں بادشاہ کا بیٹا ہوں-اگراُن کی رگوں میں مغلیہ خون دوڑ رہا ہے تو میری رگوں میں راج پوتوں کالہوبھی ہے تا ب اور میں جانتا ہوں تلوار سے کیا کیا کام لیا جاسکتا ہے-

(چیں بجیں؟ سامنے تکتابوامند پر بیٹھ جاتا ہے)

رانی: (قریب آکر) بچسلیم! تھے کیا ہوگیا - توسلیم ہے نا؟ میرابیٹا'اوریہ تو بول رہاہے؟

سلیم: (جرائی آواز میں)سلیم' آپ کابیٹا' آپ کااورا کبراعظم کابیٹا- نامراداوررسوابیٹا'بد بخت شنرادہ! (سلیم کے آنسونکل آتے ہیں)

(سلیم کوروتا دیکھ کریے قرار ہوجاتی ہے قریب بیٹھ کراہے لپٹالیتی ہے) میری جانا! میرالال! میرا چاند! بیآنسو مال کالہو-

میں تجھے انارکلی دوں گی'تیرے باپ سے لے کردوں گی-

سليم: امان! (مان ع أي كليس عاركر كاس عليك جاتا م)

رانی: میراید! (أے سینے سے لگالیتی ہے)

راني:

سلیم: ( تو قف کے بعداشک آلود آئکھوں ہے ماں کو تکتے ہوئے )وہ مان جائیں گے؟

رانی: (سلیم کے آنسو پونچھتے ہوئے) اُنہیں ماننا ہوگا-

سليم: وه آپ سے انکار کر چکے ہیں-

رانی: میں نے اُنہیں صرف انار کلی کوچھوڑ دینے کے لئے کہا تھاوہ سمجھتے تھے وہ جھوٹ گئی تو تو پھراُس سے ملے گا-اب میں اُن سے کہوں گی وہ انار کلی کو تیرے لئے جھوڑ دیں-

سلیم: ( کچھ دیرسوچ میں چپ چاپ بیٹھار ہتا ہے )اگروہ نہ مانے اُنہوں نے انکار کردیا؟

رانی: تو اُنہیں پچھتا نا ہوگا-

(رانی کھڑی ہوجاتی ہے' ٹھوڑی ہے پکڑ کرسلیم کا منہ اُو پر کرتی ہے اوراسکی پیشانی چوم لیتی ہے پھراعتا دانگیز انداز میں اس کی پیٹے پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ پچھا ور کہنا چاہتی ہے گرنہیں کہتی اور رخصت ہوجاتی ہے' سلیم اپنی سوچ میں بیٹھارہ جاتا ہے)

(سوچتے ہوئے) اُنہیں پچھتا نا ہوگا۔وہ پچھتا ئے بھی تو پھر کیا ہے اورا نکار کر دیا تو کیانہیں (جیسے در دیے احساس ہے آ تکھیں بند کر لیتا ہے ) آ ہ انکار اُبھد اوند یہ کس آگ کی سوزش کس شعلے کی جلن ہے! (اُٹھ کھڑا ہوتا ہے) انکار نہیں' انکار نہیں' کچھ

مہیب ہوجائے گا۔ کچھ بھیا تک ( دونوں ہاتھ میں چہرہ چھپا کرفکر میں غرق ہوجا تا ہے )

( کھور بعدر یادافل ہوتا ہے)

رُیا: (مجرائی ہوئی آواز میں) صاحب عالم! میری آپا(روپڑتی ہے)

سلیم: (مزکراس کی طرف دیکھتاہے) تو ثریا! ----- رور ہی ہے؟

ثریا: میری آیا کہاں ہیں-میرے شنرادے میرے بادشاہ میری باجی کن دیواروں میں بند ہیں؟

سلیم: (ثریا کوغورے تکتے ہوئے) تو بھی اُن دیواروں سے مکرائے گی؟

ثریا: میں ان ہے اپناسر پھوڑلوں گی-صاحب عالم مجھے صرف راستہ بتا دیجئے -

سلیم: (ژیا کو تکے جارہا ہے) میں خود نہیں جانتا - لیکن ایک مرحم آواز میرے کا نول سے دماغ تک شعلوں میں لرزلرز کے مجھے بتا رہی ہے راستہ کون ساہے؟

رُیا: (سلیم کامنه تکتے ہوئے) کون ساراستہ؟

سلیم: (سوچ میں سرکی خفیف جنبش نفی سے ) نہیں بتا سکتا-

ثریا: (توقف کے بعد مہم کر)وہ مارڈ الی جائیں گی؟

سلیم: (سامنے کہیں دور گھورتے ہوئے )خداہی جانتا ہے-

ثریا: (بتاب ہوکرسلیم کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے) آپ انہیں نہ بچا کیں گے؟

سلیم: (ای محویت میں) کون کہ سکتا ہے-

ژيا:

میرے شنرادے میرے صاحب عالم! اللہ انہیں بچاہے (دوزانو ہوکرسلیم کے قدموں کو چھوتی ہے اور دوزانو بیٹھی بیٹھی کہتی ہے) آپ نے اُن سے کہا تھا انار کلی سلیم کے پہلو سے نو چی نہیں جاسکتی - ناممکن ناممکن - آپ نے نہیں کہا تھا تیرے لئے میں چھوڑ سکتا ہوں اس محل کو اس سلطنت کو سب کو آپ نے کیا کہا تھا - اگر تو ندر ہی وہ ندر ہے گا - آپ نے تاروں کے سامنے کہا تھا اُن وعدوں کے سامنے کہا تھا - آپ اپنے لفظوں سے پھر جا کیں گے - ایک بردل کی طرح اُن وعدوں سے پھر جا کیں جو آپ کی زبان اپنی اور صرف اپنی کہد سے پھر جا کیں جو آپ کی زبان اپنی اور صرف اپنی کہد

سلیم: (مضطرب ہوکر) ٹریا' چپ ہوجا' تیری ہاتیں جہنم کا گرم سانس ہیں (کیے گخت مڑتا ہے اور دور پیچھے جا کھڑا ہوتا ہے)

ٹریا: (اُٹھ کر پیچھے پیچھے جاتی ہے) نہیں آپ اُسے بچائیں گے۔ آپ مرد ہیں' بات کے دھنی ہیں' آپ اپنا قول پورا کرکے
دکھا کیں ئے۔ اُسے قید خانہ کے اندھیرے ہیں ہے کی طرح کا نپ کردم تو ڈ دینے کو نہ چھوڑ دیں گے۔

(بقراری ہے مڑکر ٹریا ہے پیچھا چھڑا نے کو پھر سامنے آجاتا ہے) چلی جا' چلی جا' نہیں تو میں پچھا ایسا کر بیٹھوں گا کہ ذطرت
خود ششدرر دہ جائے گی۔

ثریا: (وہیں پیچھے کھڑے کھڑے) کہدد بیجئے کہ وہ جھوٹ جائیں گی اور پھر مجھے نکال دیجئے - یہاں سے'اپنجل سے'اس دنیاسے صاحب عالم میں ہنتی ہوئی رخصت ہوجاؤں گی-

سلیم: (بغیرثریا کی طرف دیکھے) صرف وقت جانتا ہے کیا ہونے والا ہے۔ جااورا نظار کر-

ثریا: (سرجھکائے رخصت ہوتی ہے سیر ھیوں پر جاکررک جاتی ہے) میں اپنی ہاجی کود کھے پاؤں گی؟

سلیم: (چیں بہجبیں اور سامنے گھورتے ہوئے ) اور پاسلیم کوبھی نہ دیکھنے پائے گی-

ثریا: خدا آپ کودنیا کی بادشاہت نصیب کرے!

(رخصت ہوجاتی ہے)

سلیم: (ای محویت میں) کیسی گہری اور اندھیری کہرجس میں خون کے جلتے ہوئے دھے تاجی رہے ہیں اور اُس پار زرد چہرہ بھٹی ہوئی آئکھیں اور سلیم سلیم کی فریاد (آئکھیں بند کر لیٹا ہے۔ چہرے پر اذیت کے آثار ہیں) یارب یہ کیا ہوگیا! میری انارکلی! میری جان! میری روح! تم کہاں ہو؟ (مڑتا ہے کنپٹیوں کو ہاتھ ہے دبائے مند تک جاتا ہے۔ پچھ دیرو ہاں کھڑار ہتا ہے آخر مند پر گریڑتا ہے)

( بختیار داخل ہوتا ہے )

بختيار: سليم -----

سلیم: (چونک کراُٹھتااور بختیار کی طرف بڑھتا ہے) بختیار کہو' کیا خبرلائے؟ میری لئے ہرطرف مایوی ہے ہرطرف نا مرادی ہےوہ نہیں مانتے' نہ مانیں گے-اپنے بد بخت شنراد ہے کی تنہا اُمیدتم ہو- بتاؤتم داروغہ زندان سے مل لئے؟ وہ مان گیا؟ (بتابی سے سر ہلاکر )نہیں مانا تو بھی کہہ دووہ مان گیا-نہیں تو میراد ماغ پھٹ جائے گاٹکڑے ٹکڑے ہوجائے گا-

بختیار: (رحم آلودنظروں سے سلیم کود مکھتے ہوئے) وہ تہمیں اٹارکلی سے ایک مرتبہ ملادینے پر آمادہ ہے-

سلیم: آ مادہ؟ پچ ہے یاصرف میرے لئے تسلی؟ پوچھتے ہوئے دل ڈرتا ہے کیکن بختیارتم نے پچ کہاوہ آ مادہ ہے؟

بختیار: ہاں وہ آ مادا ہے کیکن بہت بڑے معاوضے پر-

سلیم: انارکلی کوچھوڑ کروہ میراسب کچھ لےسکتا ہے-

بختیار: لیکن سلیم میرے دوست' میرے شنرادے' میں پھر کہوں گا-انار کلی کی گرفتاری معمولی بات ہےوہ چندروز بعدر ہا ہوجائے گا-تم اُسے بھولنے کی کوشش کرو- کیوں -----

سلیم: (بے چینی ہے منہ موڑ کر) کچھ نہ کہو- بختیار اس وقت کچھ نہ کہو- میں جنون ہے بہت قریب ہوں (پھر اس کی طرف رخ

کرکے ) مجھے صرف بتاؤ کب کس وقت؟

بختیار: (کسی قدرملول ہوکر) آ دھی رات کے بعد-

سليم: تنهائي مين؟

```
بختیار: (سرکی جنبش اثبات کے ساتھ ) اگرتم سمجھ سے کام لینے کا وعدہ کرو-
```

سلیم: (سوچتے ہوئے مند کے قریب آجاتا ہے) سمجھ ہے؟ میں سمجھ سے کام لوں گا'خوب سمجھ سے (بیٹھ کرتو قف کے بعد ) اپنی سمجھ ہے۔

بختیار: (آخری الفاظ پرمعنی انداز میں کہے جانے سے چونکتا اور سلیم کودیکھتا ہے) اپنی سمجھ سے کیا؟

سلیم: (آئکھیں تنگ ہوتی جارہی ہیں)وہ ایک قاہر بادشاہ کے انہ ماف کے مختاج نہرہے گی۔

بختیار: (اندیشه ناک نظروں سے)تمہاراکیاارادہ ہے-

سلیم: ای رات میں صبار فتار گھوڑ ہے اُسے کسی ایسے محفوظ مقام پر پہنچا دیں گے جہاں ظل الہی کا انہنی قانون نہ پہنچ سکے گا-

بختیار: (کچھ دیر چیرت سے سلیم کامنہ تکتار ہتا ہے اور پھر جلدی ہے اُس کے قریب آکر) سلیم تو دیوانے ہو گئے ہو؟

سلیم: اگر میں نے اُسے ظل الہی کے رحم پر چھوڑ دیا تو ضرور دیوان ہوجاؤں گا-

بختیار: (پریشانی کے عالم میں سلیم کے سامنے بیٹھ کر)لیکن زندال کے سیای ؟

سلیم: (آئکھوں سے چنگاریاں نکلنے گئی ہیں)اور مغلی ولی عہد کی تلوار-

بختیار: (سراسیمه ہوکر)سلیم به بغاوت ہے-

سلیم: (کھڑا ہوجاتا ہے) میں اس پر آمادہ ہوں۔

بختیار: (کھڑا ہوکر جیرانی ہے)تم اپنے باپ سے ہندوستان کے شہنشاہ سے باغی ہوجاؤ گے؟

سلیم: تمام دنیا باغی ہے بادشاہ خدا اسے متمول افلاس سے مصلحتیں انصاف سے اور اب جو کچھ باتی ہے وہ بھی باغی ہوگا۔سب کو مفید منی نہیں کے مصلحتیں انصاف سے اور اب جو کچھ باتی ہے وہ بھی باغی ہوگا۔ سب کو

باغی ہوجانے دواورد مکھتے رہوکہ آگ اورخون موت اورجنون کے اس دیوانے ہنگاہے میں ہے د مکتا ہوا کیا ٹکاتا ہے؟

بختیار: تم جانتے نہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا-

سلیم: (خاموش کرنے کو ہاتھ اُٹھا کر) میں جاننانہیں جا ہتا-

بختیار: ( ذرا دیر بے حداندیشہ ناک تفکرات میں غرق رہ کر ) کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا میری اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوگا۔

سليم: اورمعاملات اوربدر موجات-

بختیار: (ملامت کے انداز میں) تم نے مجھ سے کہا تھاتم انارکل سے ایک مرتبہ ملنا -صرف اس کود کھنا جا ہے ہو-

سليم: تب أميد فمثمار بي تقى اب بجه چكى-

بختیار: (نہیں جانتا کیا کے 'بےقراری سے مڑکر ذرا فاصلے پر جاتا اور گمسم کھڑار ہتا ہے ) داروغہ زندان کوشبہ تھا بہت تامل تھا۔ وہ کسی طرح رضا مند نہ ہوتا تھا۔ میر سے اصرار اور وعدول نے 'معاوضے کے لالچ نے بمشکل اُسے آ مادہ کیا۔لیکن سلیم وہ ہوشیار رہے گا۔ رہے گا۔اکبراعظم کی عذاب کا خوف اُسے چوکنار کھے گا'بہت چوکنا۔وہ جیتے جی تنہیں انارکلی کونہ لے جانے دیے گا۔

سلیم: میرے جیتے جی وہ انارکلی کور کھنے نہ یائے گا-

بختیار: (بےبی کی متوحش نظروں ہے ادھراُ دھر تکتا ہے کچھ کہنا چاہتا ہے گر بےسود سمجھ کرنہیں کہتا - دوسری طرف ٹہل جاتا ہے - پچھ دیر

جامعہ کراچی دار التحقیق برائے علم و دانش

فاصلے پر خاموش کھڑا رہتا ہے۔ آخر نہیں رہا جاتا 'بے قرار ہو کر مڑتا اور سلیم کے قریب آتا اور بڑے در داور خلوص ہے کہتا ہے ) سلیم عم تباہ ہو جاؤگے۔ گرفتار ہوئے تو ذکیل ورسوا' اور فرار ہوگئے تو آوارہ وطن اور بے نوا۔

(ساکت کھڑا جیسے افق میں اپنا مستقبل دیکھ رہا تھا۔ بختیار کا خلوص آخرا ہے اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ سلیم کے چہرے پر ایک مردہ سائیسم آجاتا ہے ) جو آرہا ہے آنے دو' بختیار اُسے نئم روک سکتے ہواور ندا کبراعظم ایک طرف موت کے خون آلود دانت ہیں اور دوسری طرف غریب الوطنی کے زہر آلود کا نئے اور دونوں کے درمیان تقدیر۔ پر اسرار' مششدر اور چپ چاپ ۔ کون جانے اُس کے ہونٹ پر تبہم آجائے یا آئھ میں آنسولین موت بھی انار کلی کے لے اور اُس کے پہلو میں شیریل ہوگئے۔ بختیار! وصال کی طرح شیریں (آئکھیں بند کر لیتا ہے ) مگر میری دو وست آ۔ پھھمت بول' چپ چاپ میرے سین کہوگئے۔ کا گھڑ ہے گھڑ رہے میر ادل اتنا نہ دھڑک اُٹھے کہم جائے میں تسکین چاہتا ہوں۔

(سلیم ہاتھ پھیلاتا ہے ' بختیار کچھ دیر گم سم کھڑا اُسے تکتا رہتا ہے۔ آخر سلیم کی محبت بے قابو کردیت ہے۔ آئکھیں اشک آلود ہوجاتی ہیں۔ بردھ کردوز انو ہوتا اور سلیم کی ٹائلوں سے لیٹ جاتا ہے سلیم اے اُٹھا کر سینے ہے لگا لیتا ہے )۔ "

### منظردوم

زندان- أى روز آ دهى رات كو-

ایک نہ خانہ جس کی اُو نجی او بواریں سیل کی وجہ سے شور آلود ہیں جھت کے قریب ایک سلاخ داروزن ہے جو باہرزمین کی سطے نے او نچا ہونے کے باعث اس نہ خانے میں ہواراورروشی آنے کا اکیلا راستہ ہے۔ سامنے ایک دروازہ ہے جسکے باہر نہ خانے سے دو سطے نوٹھیاں اُو نجی ایک مختصری ڈیوڑھی ہے۔ نہ خانے کی سٹر ھیاں اسی ڈیوڑھی میں آ کرختم ہوتی ہیں۔ دروازے میں سلاخیں گئی ہیں اور باہر کی طرف ایک بھاری قفل پڑا ہے نہ خانے میں سیابی مائل پھر کا فرش ہے۔ کونے میں پرال کا ایک ڈھر ہے جوقیدی کیلئے بستر کا کام دیتا ہے۔ روشن کے لئے طاق میں جو چراغ رکھا تھا بچھ چکا ہے نہ خانے میں اندھرا ہے۔ صرف روزن میں سے باہر کا آسان اور اُس کے تاریخ نظر آرہے ہیں۔ یہی روشن ہے جس کی امداد ہے اگر آواز کی رہنمائی میں غور سے دیکھا جائے تو یہ نہ خانے کے درمیان انار کلی کھڑی ہوئی ایک نسبتا کم تاریک دھے کی طرح نظر آتی ہے۔

حرم کے جشن کی جگرگاہٹ کے بعد آج جب اُس کے دہاغ پرتیز و تندشراب کا اثر رفتہ رفتہ زائل ہوا۔ تو اُس نے اپنے آپ کو اس تیروتار یک مجلس میں پایا۔ وہ روتی رہی 'چینی رہی' چلاتی رہی لیکن اس کی فریاد کی کچھ شنوائی نہ ہوئی اُسے کچھ یا دنہیں وہ یہال کب اور کیوکرلائی گئی۔ اس کے دہاغ پراب تک ایک غبار ساچھایا ہوا ہے اور اُس کے سہے ہوئے حواس اُس یقین دلانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ نیند میں گزر رہا ہے۔

نارکلی: ٹوٹ جا- نیندٹوٹ جا- میں تھک گئی-سانس ختم ہوجا ئیں گئ مرجاؤں گئ یہیں- نیند میں' پھر کیا ہوگا! ----- (دونوں ہاتھ سینے پررکھ کریے قراری سے سر ہلاتی ہے) صاحب عالم! مجھے جگا دو- جہاں سور ہی ہوں اُس جگہ میرے سینے پرسررکھا دو- میر کجینی ہوئی منصیاں کھول دو مجھے آواز دو آہتہ ہے دل کی دھڑکن میں 'سانس کی گرمی میں' کوئی سن نہ لے' صرف میں سنوں - میری انارکلی! میں کہوں سلیم! سلیم! خواب کے دنیا میں آوازیں مل جا ئیں - تمہاری گود میں آئکھیں کھول دوں - میری انارکلی! میں کہوں سلیم! میرے بادشاہ! تم کہوا نارکلی میری نادرہ! اور پھر دونوں مسکرا پڑیں - میں تمہیں یہ بھیا تک خواب ساؤں - تم مجھے اپنی آغوش میں لے لواور قبقہ دلگاؤ - تم سے لیٹ جاؤں اور میں بھی قبقہ دلگاؤں اور پھر اسلام کوئی سہانا خواب دیکھنے لگئی سامنا ہوا' جگھے گئی تا ہوا - ----

(چونک کرسہم جاتی ہے ؛ تہ خانے کا اوپر کا دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے)

کون! ---- امال ٔمیری امال ٔاماں میری امال! ( دوڑ کر درواز بے کی طرف جاتی اور اُسے دھکیلتی ہے ) راستہ ہیں-اماں میری امال! راستہیں!

(سہم کرسکڑی ہوئی کھڑی ہے کس کے سیڑھیوں پر سے اُڑنے کی آواز آتی ہے خطرے کے احساس سے سراسیمہ ہوکر بھی چھپنے کے لئے کونوں کی طرف بڑھنا چاہتی ہے بھی بھاگ جانے کو پھر دروازے کی طرف رخ کرتی ہے ایک متوحش ہے کہ پچھ بھی میں نہیں آتا کیا کرے۔ منہ سے ایک مدھم ساکا نیتا ہوا شورنگل رہا ہے۔ آخر میں چکر کھا کر گر پڑتی ہے اور بے ہوش ہوجاتی ہے۔

ڈیوڑھی میں روشنی اور سائے نظر آتے ہیں ذرای دیر بعد سلیم اور اس کے پیچھے پیچھے داروغہ زندان واخل ہوتا ہے۔ سلیم ن فرغل پہن رکھی ہے داروغہ زندان نے روشن کے لئے ایک دوشا نے اُٹھار کھا ہے اس کی مدھم روشنی میں اس د بلے پتلے سیاہ فام شخص کی تھچڑی داڑھی' عقاب نماناک اور چھوٹی تچھوٹی آئکھیں خوف ناک معلوم ہوتی ہیں۔ داروغہ زندان دوشا نے کوایک طاق میں رکھ دیتا ہے )

سليم: (مزكر)تم بابركفهرو-

داروغه: (تال سے) میں نے اس کا وعدہ نہ کیا تھا-

سلیم: میں نے تنہاملا قات کرنے کی قیمت ادا کی ہے۔

داروغه: تنبائي مين ملاقات ان مول ہے-

سلیم: ملاقات یوں ہی ہوگی تہہیں قیمت سوچنے کی پھراجازت ہے۔

داروغہ: یمیری موت اور زندگی اور میری خاندان کی راحت ورسوانی کا سوال ہے-

سلیم: (رکھائی ہے) میں سمجھ سے کام لوں گا-

داروغه: (تامل سے) مجھے بہت شبہ ہے-

سلیم: (کڑکر) کمینے توسمجھتا ہے مجھے پیاسالوٹا دے گا' ترستا پھیردے گا؟

داروغه: میں بےبس ہوں-

سلیم: میں ولی عہد ہوں اور تمہاری اس بدمعاملگی کی داستان شہنشاہ کے کا نوں تک پہنچانے کے بہت سے ذریعے ابھی تک رکھتا ہوں-

داروغه: (مرغوب ہوکر)صاحب عالم!

سليم: (حقارت ) بابرجا!

داروغہ: (جاتے جاتے )لیکن صاحب عالم' مجھے معلوم ہے کہ انار کلی کے متعلق اپنے فرائض کی کوتا ہی ہے زیادہ کسی داستان کاظل الہی کے کانوں تک پہنچنا خطرنا کے نہیں-

سلیم: (ان تی کر کے ) اُس وقت لوٹ جب میں پکاروں-

داروغہ: (ڈیوڑھی میں ہے) میں اس وقت لوٹوں گاجب فرض مجھے پکارے گی-(داروغہ تہ خانے کی سیرھیوں کی طرف مر جاتا ہے)

سلیم: (غصے سے) کمینہ بدمعاش! (مڑکرادھراُ دھراْ نارکلی کو دیکھتا ہے) انارکلی! انارکلی! تم کہاں ہو؟ (آگے بڑھتا ہے' انارکلی سے مٹھوکرلگتی ہے) خدا وندا' زمین پر! (جلدی سے بیٹھ جاتا ہے) زندہ ہونا؟ (ہلاکر) انارکلی! انارکلی! (اس کا سراپی گو دمیس رکھ لیتا ہے) انارکلی بولو! آئکھیں کھولو-ہوش میں آؤ' انارکلی!

انارکلی: (بولتی ہے گرآ نکھیں بند ہیں) صاحب عالم ----- صاحب عالم ----- بیتم ہی ہو؟ ----- میں نے پہچان لیا ----- تہماری آ وازس رہی ہوں-پکارو ----- اورزورے ----- ججنجھوڑو!

سليم: اناركلي ميري جان جا گؤ ديموتههين سليم جگار ما بيتمهاراسليم!

انارکلی: (نیم وا آنکھوں ہے) میں جانتی تھی ----- تم مجھے جگاؤ گے ----- اس گرم نیند ہے ----- اپنی ٹھنڈی گود ----- اپنے شاہی محل میں جگاؤ گے ----- کیسی بیاری بات! پراب تک تم کہاں تھے؟ میں اس تپتی اور مجھلتی ہوئی نیند میں ----- روتی رہی ----- پینی رہی ----- تمہیں پکارتی رہی-

سلیم: (ہلاکر)انارکلی اب تک بے ہوش ہو' جا گو'میری روح جا گو!

انار کلی: جاگ گئی'تم سے بول نہیں رہی-تمہاری آ واز سنہیں رہی؟ میری حوش حواس تو تم ہو-تمہارے ہوتے میں کیوں بے ہوش ہونے گئی-

سلیم: (پریشانی سے اسے تکتے ہوئے) انارکلی تم دیوانی ہو گئے ہو؟

انارکلی: (بیٹھ جاتی ہے) تم سے کس نے کہا؟ ظلم کی اُن کلوں نے جُومیرے رونے پر ہنتے تھے' کھلکھلاتے تھے' قبیقیے مارتے تھے'
درندے! (اُنگل ہونٹوں پررکھ کر) چپ چپ- دیکھوسنو! ویران نیند میں ہے اُن کی قبیقہوں کی گونج آ رہی ہے۔ (سہم کرسلیم
سے چٹ جاتی ہے) میرے پاس سے نہ جانا- صاحب عالم نہ جانا! وہ مجھے جیتا نہ چھوڑیں گے' مارڈ الیس گے' مارڈ الیس گے۔
جھڑی بھونک کر' گلا گھونٹ کر' گھور کر'صرف کھلکھلا کر!

سلیم: (سراسیمگی ہے) انارکلی خدا کے لئے ہوش میں آؤ-محبت کا واسطہوش میں آؤ'میرے د ماغ کے تاربہت تن چکے ہیں۔

اناركلى: (سليم كامنه تكتے ہوئے) ميں كياكروں كچھكہوتو ،تم صرف تھم دو كنير مانے گا-

سلیم: (مضطرب ہوکرادھراُ دھرد کھتا ہے کہ کیا کرے کچر ہے بی کے عالم میں انارکلی کا منہ تکنے لگتا ہے ) انارکلی یا دکرو' کیا ہوا تھا میر ہے ساتھ مل کریا دکرو- کیا ہوا تھا جہاں مجھ کوچھوڑ اتھا وہیں ہے مجھ کوساتھ لو-

انارکلی: کہاں ہے؟

سلیم: (ہاتھاس کے گروڈ ال کر) تہمیں جشن کی رات یاد ہے؟

انارکلی: (سوچتے ہوئے) جشن کی رات؟ ----- ہاں ہاں وہاںتم تھے۔میری عمر بھرکی آرز و روشنیوں اور خوشبوؤں میں سلیم بن کر بیٹھی ہوئی تھی ----- اور میں تھی ----- بس تم تھے اور میں تھی ----- میں تھی اور تم تھے -----میں گار ہی تھی تم مسکر ارہے تھے ----- میں ناچ رہی تھی۔تم جھوم رہے تھے اور جنت زمین پراُتر آئی تھی -----کاش میں اُسی جنت میں گیت اور ناچ بن کررہ جاتی -

سليم: بال بال اور پير؟

سليم: اورتهبين بين معلوم بدكيا مواتفا؟

اناركل: (سليم كوتكتے ہوئے) تم بتاؤ؟

سلیم: ظل البی نے ہم دونوں کومجت کے اشارے کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یادنہیں ان کی وہ گرج'' ہو''!

اناركلي: (موچة بوئ) يادة كيا-ة كيا-ة مان بهد براتها- پناه! بناه!

مليم: اور پھروہ حبثی غلام أن كاتم كوگر فقار كرنا-

(انارکلی سکڑ کرسلیم کے ساتھ لگ جاتی ہے)

اور پھروہ تنہیں یہاں قیدخانہ میں ڈال گئے-

ا نارکلی: قید خانے میں؟ (ادھراُدھرد کیوکر) ہم کہاں ہیں؟ قید خانے تیں ---- مجھے یاد آگیا (پیشانی پر ہاتھ رکھ لیتی ہے) میرے دماغ پر کیا آگیا تھا- یوں ہی ہے سب کو معلوم ہو چکا - یوں ہی ہونا تھا میں قید ہوں میری امال میری ثریا میں قید ہوں (سرجھکا لیتی ہے) تم بھی قید ہوصا حب عالم؟

سلیم: (دروازے پرایک نظر ڈال کر کھڑا ہوجا تا اوراپنے ساتھ انار کلی کوئھی کھڑا کرلیتا ہے) میں تنہیں لے جانے کوآیا ہوں۔

اناركلي: على اللي مان كئ مجھے تم كود \_ والا؟

سلیم: نبیں میں اُن کی چوری ہے تنہیں بھگا لے جانے کوآیا ہوں۔

اناركل: بعكالے جانے كو؟

سلیم: و چنہیں مارڈ الیں گے-

ا نار کلی: مار ڈالیں گے (سوچتے ہوئے) اور پھر نعش رہ جائے گی (لجاجت ہے) نہیں نہیں مری جان کیوں لیتے ہیں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں تہہیں جاہتی ہوں اس لئے؟ اور تو کچھ نہیں جاہتی' مجھے جا ہنے دیں' میں جاہتی رہوں گی' صرف جاہتی رہوں گی اور

جا ہتی جا ہتی آپ ہی مرجاؤں گی-سلیم: (جوش ہے) بیناممکن ہےتم میر ہساتھ بھاگ کر جاؤگ-

اناركلي: كهال؟

عليم:

سلیم: جہاں ظل الہی کی شعلہ بارنظریں نہیں پہنچ سکتیں۔ جہاں اُن کی پیٹانی کی شکنوں کا سابیہیں پڑسکتا۔ جہاں محبت آزادی کے سانس لیتی ہے محبت بنستی ہے' محبت کھیلتی ہے۔

اناركلي: (سويت بوئ )اليي جلد! اليي جلد!

(جذبات ہے بے تاب ہوکرانارکلی کو بازومیں لے لیتا ہے) تو میرے دل کے سکھان پر بیٹے کر حکومت کرے گی تو میری دنیا کی ملکہ ہوگی اور میں تیری دنیا کا غلام! اور وہاں رنگین جھاڑیوں کی معطم شنڈک میں جہاں کلیاں لجا کر رہی جارہی ہوں گی۔ اور چاندہ ہوت کی سوچ میں چپ چاپ تھم گیا ہوگا۔ مفرور عاشق' تھے ہوئے چا ہنے والے آ رام کریں گے۔ تو میرے زانو پر سرر کھ کر آ تکھیں بند کر کے لیٹے گی اور صرف میرے سانس میں محبت کو سنے گی اور جب تو مسکرا کر آ تکھیں کھول دے گی تو چاند ہنتا ہوا چل دے گا۔ ورحوث کی اور جب تو مسکرا کر آ تکھیں کھول دے گی تو چاند ہنتا ہوا چل دے گا۔ کلیاں کھلکھلا کر ہم پر گرنے لگیں گی اور پھولوں کے زم اور معطر ڈھیر کے نیچے دو دھڑ کتے ہوئے دل دب جا کیں گے۔

اناركلى: (بيتاني سے)چلوأ دھركوچلو و بال كاكون سارات ہے؟

سلیم: (فرغل ہے میں ہے تلوار نکال کر)وہ یہاں ہے-

انار کلی: (ڈر جاتی ہے) تلوار! خورکشی؟ دوسری دنیا میں بہال نہیں؟

سليم: يهال ياو بال-

انارکلی: (گھبراکر)وہ تہبیں پکڑلیں گے مجھے تم ہے چھین لیں گے محبت بچھڑ جائے گی' پھرکیا ہوگا؟

سلیم: تقدیری جانت ہے-

انارکلی: (سلیم کے ساتھ لگ کر) یوں نہ کروں' یوں نہ کروں' تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ میں کیا کروں گی؟ یوں نہیں' یوں نہیں' ا س خطرہ ہے نہ جائے کیا ہے؟

سلیم: ہم اکٹھ مرنے کو بھی تیار ہیں ---- تیار ہیں انارکلی؟

اناركلى: ( كيهدرسليم كامنة كتى ربتى ب) بال تياريس-

سلیم: تو آؤمیرے بازوؤں میں آؤ میں تمہیں اس زندان اور قلع میں سے خون کی کیچڑ میں سے گزار لے جاؤں گا - باہر برق رفتار گھوڑے ہمارے منتظر ہیں اور باقی تقذیر جانتی ہے -

( سلیم باز و کھول دیتا ہے انار کلی اس سے لیٹ جاتی ہے وہ دائیں ہاتھ میں تلوار لئے اور بایاں ہاتھ انار کلی کے گرد ڈالے درانہ ڈیوڑھی کی طرف بڑھتا ہے کی گخت سیر حیوں پر سے کسی کے اُترانے کی آواز آتی ہے ) Tax + +

داروغہ: (بانپتا بانپتا ڈیوڑھی میں داخل ہوتا ہے اس قدرخوف زدہ اور سراسیمہ معلوم ہوتا ہے کہ بات نہیں کرسکتا )صاحب عالم! صاحب عالم!

سلیم: اوآ کیا کینے انارکلی کو مجھ سے چھینے؟

داروغہ: (بائتار بیٹانی کے عالم میں) نہیں نہیں اور بات ہے-

عليم: كياب؟

داروغه: میں اور آپ دونوں خطرے میں ہیں۔

سليم کيے؟

داروفہ: عل البی ادھرآ رہے ہیں-

(انارکلی آئٹمیں پھاڑے داروغہ کو تک رہی تھی ظل الہی کا نام سنتے ہی ایک آہ بھرکے بے ہوش ہوجاتی ہے۔ سلیم کے ایک ہاتھ میں تکوار ہے اور دوسرے ہاتھ سے اُس نے بے ہوش انارکل کوسنجال رکھا ہے )

سليم: ( محبراكر )ظل البي ! كون كبتا ہے؟

داروفه: چوکی دارخرلایا ہے-

سليم: كيول آئے؟ (سوچ ميں پرجاتا ہے) اناركلي كى جان لينےكو؟

داروغہ: نہیں قیدیوں کے معائے کے لئے۔

سلیم: حجموث! رات کومعائنہ! وہ جان لینے کو آئے ہیں' مارڈ النے کو-

داروغه: اس وفتت سزانبیس بهوسکتی -

سلیم: (تن کر کھڑا ہوجاتا ہے) اُنہیں آنے دو جو ہوسو ہو-

داروغه: (دوزانو ہوکراور ہاتھ جوڑکر) مجھے بچا لیجئے - صاحب عالم چلے جائے - أنہوں نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو میں سزا پاؤں گا-

مارڈ الا جاؤں گا'میرے بچے دنیا میں لا وارث رہ جائیں گے۔ہم سب بر با دہوجائیں ہے۔

( پيرول كو باته لكاكر ) على جائے للله على جائے-

سليم: اوراناركلي كوتم خوني بحير يول كرحم پرچور جاؤل؟

داروف اس كابال بحى بيانهون يائكا-

سليم بحصاعتبارنيس-

داروفه: (سلیم کے قدموں میں سرر کھ کر) رات کوسز انہیں ہوسکتی۔

سلیم: (متفکرنظروں سے) میرااطمینان نہیں ہوسکتا-

واروف من خدااوراس كرسول عليه كسامن كبتابول رات كوسر انبيس بوعتى-

جامعہ کراچی دار التحقیق برائے علم و دانش

سلم: (تذبذب كى پريشانى مين اس كامنه تكتے ہوئے) آجرات كے بعد مجھے يہاں آنے كاموقع نہيں مل سكتا-

واروغه: (سينے پر ہاتھ رکھ کر) میں موقع دول گا-

ملیم: (أےشبر کی نظروں سے تکتے ہوئے) کب؟

واروغه: ( کھڑے ہوکر ) آج ہی رات میں-

سلیم: (سرک جنبش نفی ہے) تیری نبان بدل سکتی ہے-

وارونه: میری بدمعاملکی کی داستان ظل البی تک پہنچ سکتی ہے۔

سلیم: (پس و پیش کے عالم میں )میری نظروں میں برے برے شکون پھرتے ہیں-

واروند: (مضطرب ہوکر ڈیوڑھی میں جاتا اورلوٹ کر آ جاتا ہے) صاحب عالم! جلدی سیجئے آپ کو یہاں رہنا ہے تو مجھے جان بچاکر بھاگ جانے دیجئے -ظل الہی یہاں آئیں تو صرف آپ کو اور انارکلی کو پائیں (مایوی سے سر بلاکر) لیکن پھر بھی میں پھر بھی برباد ہوجاؤں گا۔ میں کیسے اپنے بے خبر بال بچوں کے ساتھ لے کر بھاگ سکوں گا (سرپیٹ کر) میری غریب بیوی! معصوم بچو! تہمیں کیا معلوم'تم صبح کوآ نکھ کھولو گے۔ میں لٹ گیا'میرے اللہ'میرے شنراوے' میں لٹ گیا (زمین پر بیٹھ کررونے لگتا ہے)

سليم تو يچ كبتا ب مجھے و پيتانانه بوگا؟

واروغه: ( كور عبوكرة نوبو نجية بوئ ) مجھاس وقت بچاليج ميں آپ كى مدوكروں گا-

الليم: كيسے؟

ادارونے: آپ اُورِ بہرے جمرے میں تفہریئے۔ظل الّبی کے رخصت ہوجانے کے بعد میں دروازہ کھلا چھوڑ کراُن کے ساتھ چلا جاؤں گا-آپ نیچ آئے گا اورانارکلی کواُ ٹھالے جائے گا-ظل الّبی اے میری بھول کا نتیجہ جھیں گے-آپ انارکلی کو بچالیں گے' میراقصور بھی تھوڑی میں مزایرٹل جائے گا-

سلیم: (توقف کے بعد) توجو کہدرہا ہے یہی کرےگا-

داروغه: (سرجه کاکر) مگر میں غریب اہل وعیال والا ہوں۔ تنخواہ -----

سلیم: (بات کا ث کر) توکسی چیز کامختاج ندر ہےگا-

(كى كے سير حيول پر سے أترانے كى آواز آتى ہے داروغداليك كر ڈيورهى ميں جاتا ہے)

سابی: (سٹر حیول ہی میں سے ) دار وغد صاحب!ظل اللی آپنچ (واپس جاتا ہے)

سلیم: (گھبراکر) تواپے لفظوں پرقائم رہے گا؟

واروغه: (جلدي سے اندرآ كر)خدااوراس كارسول علي شام بي -

سليم: ميس كبال جاؤل؟

واروغه: ( و بورهی میں جاتے ہوئے ) میرے ساتھ آ ہے۔

سلیم: (انارکلی کوفرش پرلٹاکر) میری راحت میر شدندک بیهان آرام کر-خدااوراُس کےفرشتے تیرے محافظ ہوں-(آگے آگے داروغداور چیچے پیچھے میا تا ہے سیڑھیوں پر ہے اُن کےقدموں کی آواز غائب ہونے کے تھوڑی دیر بعدانار کلی ہوش میں آتی ہے)

انار کلی: (لینے لینے) صاحب عالم ہم پہنچ گئے؟ کہاں ہیں؟ ----- اندھیر کیوں ہے؟ ----- چاند کہاں گیا؟
----- یہاں تو ندکوکوں کی کوک ہے نہ پھولوں کی خوشبو ----- تمہارا دل کہاں دھڑک رہا ہے؟ ----کہوتو؟ ----- بولنا؟ چپ کیوں ہو- (بیٹے کر) ہائے زنداں ہے- وہی جہنم اور تم نہیں اور میر سلیم تم نہیں - آ جاؤ

یہیں جنت بن جائے گی' بستم آ جاؤ - اور کہیں نہ جا کیں گے۔ یہیں گلے میں ہا ہیں ڈال کر آ کھوں میں آ تکھیں ڈال کردم
توڑویں گے۔ آ جاؤ تمہاری انار کلی تمہیں دیکھے بغیر نہ گزرجائے۔

(سیرجیوں پر سے پھر کی کے اُڑنے کی آواز آتی ہے انار کلی خوف کے مارے کھڑی ہوکر پھٹی پھٹی آتھوں سے دروازے کی طرف کتی ہے۔ داروغدزنداں آتا ہے اورکواڑ بند کر کے ایک قبتہدلگاتا ہے)

اناركلي: (ورتيورت)ماحب عالم كهال بير؟

(داروغه کچه جواب نبيس دينا ايک اورقبقهداگاتا بادرسيرهيال چره جاتا ب)

انارکلی: (دوڑتی ہےاوردردازے پرجاکردیواندداراے دھکیلنے کی کوشش کرتی ہے۔ روتے ہوئے) میاحب عالم! میاحب عالم! (چلا کر) شنمرادے! شنمرادے! (ہانپتے ہوئے) سلیم سلیم! (بدم ہوکر) میری اماں! میری اماں! (بے ہوش ہوکر دردازے کے سامنے اوندھی گریزتی ہے)

## منظرسوم

اكبرى خواب كاه-اى رات من اورتقريباس وتت-

ایک مختمر کرتکلف سے آراستہ جرہ جس کی جہت ماہی پشت انداز کی ہے۔ دیواروں کا بیشتر حصہ قرم دی مختل کے بھاری بھاری پردوں سے جن پر سیاہ رہیم سے برے برے نقش ہے ہیں چھیا ہوا ہے۔ صرف سامنے کی دیوار کے درمیانی حصے پر سے پردے ہوئے ہیں۔ جہاں ایک خوش وضع جالی دارمحراب ہے۔ محراب کے جمروکے ہیں سے نیلے آسان پر چندتارے منماتے نظر آرہے ہیں۔

ایرنی قالینوں کے فرش پردا کی کونے میں سونے کی بھاری بڑا و پایوں کا ایک پلٹ بچھا ہے جس پرتا نے کے رنگ کا پیٹ پٹٹ بچھا ہے۔ سر ہانے ایک بیش پرتا ہے۔ سر ہانے ایک بیش تیت تخت پرزری کے کام کی مند بچھی پیٹ پیٹ پڑا ہے۔ سر ہانے ایک بیشت پہلو میز پرتلواراور دوشا ندر کھا ہے۔ با کیں طرف ایک بیش قیت تخت پرزری کے کام کی مند بچھی ہے اور اس پر تھے دکھ بیں۔ واکی باکی دیوار کے ساتھ نیجی چوکوں پرزریں پھولدانوں میں رتن مالا اور کرن پھول کی رنگینیوں میں سے باول ۔ نواری اورزم کے پھول آ بجرا بجر کر مطریز ہیں۔

كرے ك درميان عن اكبرايك معيرى فرغل بنے باتھ ايك بشت ببلوين براكائے كمر اسامنے كمور رہا ہے - يجھے تخت پردانی

بیٹھی ہے۔

رانی: مہاراج رحم سیجئے - پہلے میری التجاتھی اس کوچھوڑ دیجئے -اب میری فر مائش ہے انارکلی کوسلیم کے لئے چھوڑ دیجئے -

اکبر: انارکلی کوسلیم کے لئے؟ بیتم کہدرہی ہورانی؟

رانی: سب کھے موج کر سب کھے مجھ کر سب پہلوؤں پرغور کر کے -----

ا کبر: تمہارامشورہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے تمام خواب چکنا چور کرڈ الوں - وہ خواب جومیر ہے دنوں کا پسینہ میری راتوں کی نیند' میری رگوں کالہو'میری مڈیوں کامغز ہیں -تمہارامشورہ ہے کہ میں ان سب کو چکنا چورکرڈ الوں -

رانی: ( کچھ کہنا جا ہتی ہے مگرنہیں کہتی' سر جھکا لیتی ہے ) اولا دے لئے کیا کچھ نہیں کیا جا تا-

اكبر: (د بے ہوئے جوش سے ) كيا يجھ نه كيا گيا-

رانی: (سرجھکائے ہوئے) پھراب بھی ہم کیوں نہ ماں اور باپ کاحق ادا کریں-

اكبر: اوراس سے كب تك اولا دے فرض كى أميد ندر كھيں -

رانی: (سراُ ٹھاکر) کیوں اُمیدر کھیں؟ ہم ہی تو تھے جواولا د کی آرزو میں سائے کی طرح اُداس پھرتے تھے ہم ہی تو تھے جواولا د پاکر دونوں جہان حاصل کر بیٹھے تھے۔ اور ہمارے ہی لئے تو اسکا ایک تبسم زندگی کے تمام زخموں پر مرہنم تھا ہم تو صرف اسلئے اُس کی تمنا کرتے تھے کہ اُس سے ہمارا ویران دل آباد ہو۔ اور ہم اپنی موت کے بعد بھی اُس میں زندہ رہ سکیں پھراس سے تو قع کیسی؟

اكبر: تم مال موصرف مال-

رانی: (جل کر کھڑی ہوجاتی ہے-ضبط کی کوشش کرتی ہے مگرنہیں رہاجا تا' پھٹ پڑتی ہے ) میں خوش ہوں کہ میں صرف ماں ہوں اور مجھ کورنج ہے کہ آپ شہنشاہ ہیں صرف شہنشاہ -

اكبر: (منەموڑتے ہوئے) ہم اسے محبت كى غير ضرورى زى سے بگاڑ نانہيں چاہتے-

رانی: (چڑکر) مختی ایک نو جوان اور جوشلی طبیعت کوسنوارنہیں سکتی -

ا کبر: (سر ہلاتا ہوا میز کے دوسری طرف چلا جاتا ہے ) لیکن اُ ہے سنور نا ہی ہوگا۔ سنور نے بغیراس کا قدم ہندوستان کے تخت کونہیں حچوسکتا۔

رانی: وہ آپ کے ہندوستان کے تخت کوجہنم سمجھتا ہے جہاں انارکلی ہووہ جگہاُ س کی جنت ہے۔

اكبر: (مؤكرراني كود يكتاب) يبال تك؟

رانی: اُس کی رگول میں خون جوانی کے گیت گار ہا ہے-اور جوانی کی نظروں میں ہندوستان ایک عورت سے زیادہ قیمت نہیں رکھتا-

ا كبر: (رانى كو تكتے ہوئے) ہندوستان ايك عورت ہے ستا ہے-

رانی: وہ یبی کہتا ہے-

اكبر: خودسليم؟

- رانی: خورسلیم-
- اکبر: (سامنے مزکر ہاتھ بیٹانی پررکھ لیتا ہے) آہ میرے خواب! ایک عورت کے عشووں ہے بھی ارزاں تھے! ----- فاتح ہند کی قسمت میں ایک کنیز ہے شکست کھا نا لکھا تھا-
  - رانی: (سرجھکا کرخاموش ہوجاتی ہے ذراور بعدسراُ ٹھاکر)جوہو چکابدل نہیں سکتا۔ جوآنے والا ہے أے سدھارتے۔
- ا كبر: (مايوى كِقلق اورغصے سے ) اوركيا آئے گا؟ ميرى دل كوأ جاڑ دينے كے بعدوہ مير ہے جم كوبھى ويران كر والنے كا آرز ومند ہے؟
  - رانی: کیا کہتے ہیں مہاراج! یہ سوچنے سے پہلے وہ اپنی جان گنواڈ الے گا-
- اکبر: (غم ہے سرجھکاکر) اس کے وہی معنی ہیں ہم ہماری آرز و کیں ہماری راحت ہماری زیست سب اُس کے لئے ہے معنی لفظ ہیں- اُس کاسب کچھانار کلی ہے اُس کے دل میں ماں باپ کی بیقدر ہے-
- رانی: اُس کے دل میں اپنی محبت کا انداز اُس کی موجودہ حالت سے نہ لگا ہے ۔ یہ جنون آ رام سے گزر جانے و پیجئے اور پھر دیکھئے سلیم کیابن جاتا ہے۔
  - اكبر: (رانى كو تكتيم وئے) اور پيجنون كس طرح كزر كا؟
- رانی: چڑھاہوا دریا بندلگانے سے نہ رکے گا- اُسے انارکلی کو لے لینے دیجئے وہ اُسے اپنی بیگم بنالے انارکلی کا ہوکروہ ہماراسلیم بن جائے گا-
- ا کبر: ( کچھ دیرسا منے دیکھتار ہتا ہے ) اُسے اپنا بنانے کے لئے میں ایک کنیز کاممنون احسان نہیں بنتا چاہتا ( توقف کے بعد ) جو کچھ وہ چاہتا ہے اُسے کرنے دواور جو کچھ میں جاہوں گامیں کروں گا۔
  - رانی: (مایوس ہوکرچلتی اور پلنگ کے قریب پہنچ کررک جاتی ہے) میں پھر کہوں گی- آپ شہنشاہ ہیں صرف شہنشاہ-
  - ا کبر: (خاموش کرنے کو ہاتھ اُٹھا کر ) ہم اور پچھ نہیں سننا چاہتے۔ ہم سوچیں کے اور کل صبح انارکلی کا فیصلہ ----(انارکلی کی ماں دیوانہ واراندر گھس آتی ہے)
  - ماں: انارکلی کا فیصلہ! میری غریب بچی کا فیصلہ! أسے بخش دے ظل البی! اے شہنشاہ! اے غریبوں کی قسمت کے والی!
    - اكبر: (جرت اور غصے ) بغيرا جازت يہاں آنے كى جرات!
- ماں: (دوزانو ہرکر) بندے خدا کے حضور میں بغیرا جازت جاسکتے ہیں اور تو خدا کا سابیہ ہے مہر بان شہنشاہ ہے۔ اوروہ میری پکی ہے میری زندگی کی آس ہے خطا وار ہے گرتو کریم ہے وہ گنہگار ہے گرتو رحیم ہے بخش دے للّلہ اس کو بحش دے۔
  - اكبر: جاؤاور فيصلح كالنظار كرو-
- ماں: میں کہاں جاؤشہنشاہ مجھے کہیں قرار نہیں' رانی تم عورت ہو (اُٹھ کررانی کے پاؤں پکڑلیتی ہے) بیچے کی ماں ہو'ان ٹیسوں کو جانتی ہو۔ میں تنہارے پیروں کو چوتی ہوں کہد و مجھے مار ڈالیس میں دنیا سے سیر ہو پچلی۔ میرے کلڑے کلڑے کر ڈالیس مگراُس ناشادنے نیا کا پچھٹیس دیکھا۔اُسے بخش دیں۔

اكبر: (درواز \_ كى طرف رخ كركے) اے لے جاؤ-

(خواجه سراداخل ہوکرا ہے اُٹھاتے ہیں)

ماں: میں یہیں جم کررہ جاؤں گی یہیں حوش وحواس کھو بیٹھوں گی۔ مجھے ہاتھ پھیلا لینے دو'خون کوخون کے لئے التجا کر لینے دو'شایدوہ نج جائے' میری جان' میرے جگر کا ٹکڑا' میری نا درہ! (خواجہ سرالے جانے کو کھینچتے ہیں) رانی تم بولو! شہنشاہ ایک رحم کی نظر ڈالو- یہ بڑھیا جی اُٹھے گی۔

(اكبرسر جھكائے خاموش كھڑار ہتاہے)

ظالمونہ تھینچو- رحم! رحم! الہی تو ہی س' ظل الہی نہیں سنتا - اے آسان پھر تو ہی مدد دے - رانی مدد نہیں کرتی - ان کے دلوں کونرم بنا کہ انہیں میراد کھ معلوم ہو سکے -

(اكبربة قرارى سے سر ہلاتا ہے-خواجہ سراا ناركلي كى ماں كوزور سے تھينچتے ہيں)

ہائے مجھے یوں نامراد نہ لے جاؤ۔ میں یہاں سے نکلتے ہی دم توڑ دوں گی۔ یہ منصف آسان گر پڑے گا اس ظلم کا اس قبر کا انتظام لےگا۔

(خواجه سراچیخی چلاتی کوزبردی لے جاتے ہیں۔ پیچھے پیچھے رانی آنسو پونچھتی ہوئی خاموشی چلی جاتی ہے)

(توقف کے بعدس آسان کی طرف اُٹھاکر) نامراد باپ اور مایوس شہنشاہ - یوں تیم نے خواب تمام ہوئے (آئکھیں بندکر کے سرجھالیتا ہے) و نیا ہے - واقعات سے اور تقدیر تک سے لڑنے کے بعد کون جانتا تھا تجھ کو یہ دردائگیز مرحلہ طے کرنا پڑے گا - (گہری آہ مجرکر) جس کیلئے خود سب کچھ کیا تھا - اُس سے اپنی اولا د ہے 'شخو ہے اُلجھنا ہوگا - (توقف کے بعد بے قراری سے ) یاس یاس - ہندوستان کیوں اور جہاں بانی کی آرز و کیوں - (سوچتے ہوئے ملول نظروں ہے ) اُس کے لئے جس نے ایک حسینہ کی آئکھوں پر باپ کوفروخت کرڈالا! اُس کو بات نہیں چاہیئے - باپ کی محبت نہیں چاہیئے 'باپ کا ہندوستان نہیں چاہیئے - وہ صرف انارکلی کو لے گا - ایک گنیز کو جواُسے انداز دکھائے - اس کے سامنے نا چے اور اُس سے اشار ہے کنائے کر کے (ہاتھ بیشانی پر کھ لیتا ہے ) آہ میر نے خواب! (انتہائی مایوی کے عالم میں مؤکر تخت تک پہنچتا ہے اور اُس کے قریب خاموش کھڑا ہو جاتا ہے ) کل رات وہ اپنی جنت میں تھا - اگر دلا رام نہ دکھاتی - - - کہاں ہے وہ ضرور کچھن یا دہ جانتی ہوگی (مؤکر تالی بجاتا ہے )

(خواجهسراداخل ہوتاہے)

פעוח!

اكبر:

(خواجه سراأ لئے پاؤن واپس جاتا ہے)

(تخت پر بیٹھ کر) میرے ہی بیٹے کی محبت اگر ایک کنیز جا ہے تو مجھ کو بخش سکتی ہے۔ آہ شیخو! تم اکبر کی کنیز کوا کبر ہی کے سینے پر نچانا جا ہے ہو۔ (انتہائی صدمہ کے مارے سر جھکالیتا ہے )

```
(دلارام داخل ہو کر مجرا بجالاتی ہے)
```

اكبر: ( كچھەدىر چيكا سے ديكھتار ہتا ہے ) لڑكى ! تجھے شيخوا درا ناركلى كے كيا تعلقات معلوم ہيں؟

ولارام: (سراسيمكى سے)ظل البي كچھيس-

اكبر: جواب دينے سے پہلے سوچ-

دلارام: میں نے یچ کہدویا-

اكبر: (پرمعن اندازيس) تونے سے نه كہا تو تھے سے سے كہلوايا جائے گا-

دلارام: (سبم كر)ظل البي إظل البي!

اكبر: كيك لفظنهين جو كچه بم دريافت كرنا جائة بين أس كے سواك لفظنهيں -

دلارام: (بره کردوزانو بوجاتی ہے-لجاحت سے) میں کچھنیں جانتی-

ا کبر: (دلارام کی گردن دونوں ہاتھ سے پکڑ کر) کمینی جھوٹ! تونے دکھایا-صرف تو دیکھے تکی -تمام جشن میں صرف تو 'جواس وقت ہمار ہے حضور میں موجود تھی - جوسب سے زیادہ مصروف تھی تو جانتی تھی تجھے اس کی تو قع تھی' کہنا ہوگا - دلا رام سب پچھ جوتو نیوں سے سال سے سے سال سے سے نیادہ مصروف تھی تو جانتی تھی تجھے اس کی تو قع تھی' کہنا ہوگا - دلا رام سب پچھ جوتو

جانتی ہے- درنہ کہلوایا جائے گا-

دلارام: مجھے بخش دیجئے - مجھے بخش دیجئے -

ا كبرا: تيراد وسراغير ضرورى لفظ يو چھنے كے ذرائع تبديل كرد ہےگا-

دلارام: (سہی ہوئی آواز میں)وہ مجھے برباد کرڈ الیں سے -ظل البی کے عماب میں لے آئیں ہے-

اكبر: كون؟

ولارام: (واهرأوهرد كيمكر)صاحب عالم!

اكبر: شيخو؟ وه جرات نہيں كرسكتا-

دلارام: (ایجرکے بیروں کو ہاتھ لگاکر) اُن کی دھمکی خوف ناکتھی-افشائے راز کی سزاموت ہے بھی زیادہ ہولناکتھی-

اكبر: كيا؟

ولارام: مجھ پروہ جھوٹا الزام لگایا جائے گا جووا قعات نے انارکی پرلگایا-

اكبر: كوتسليم كوچا ہتى ہے؟

ولارام: اورمجت كى مايوى نے مجھے يوں انتقام لينے پرآ مادہ كيا-

ا كبر: توجمار بسيابيه عاطفت ميس ب-بول!

دلارام: ( کھڑی ہوکرادھراُ دھردیکھتی ہے) وہ رات کو ہاغ میں ملتے تھے اوراُن کی ملاقاتیں خطرناک ارادوں ہے بھری ہوتی تھیں۔

اكبر: (دلارام كو تكتے ہوئے)وہ ارادے؟

ولارام: (لجاجت سے) مجھے جرات نہیں پڑتی -

اكبر: (كركر)كهجا!

دلارام: (تامل کے بعد)وہ ظل الہی کے دشمنوں پرآنج لانے اور ہندوستان کے تخت پر قبضہ پانے کی تجویزیں کرتے تھے۔

اكبر: (دلارام يريون نظري گاڙ كرگوياسب پچھاُس كے جواب يرمنحصر ہے) شيخو بھی؟

دلارام: اناركلي صاحب عالم كواس برآ ماده كرتي تقى-

اکبر: (گرج کر) تو جھوٹ بول رہی ہے جھوٹ -

دلارام: (پیروں میں گر کر )ظل الہی کے حضور میں زبان ہے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔

اكبر: أس نے اناركلى نے كہا ---- ؟

دلارام: ایک طرف باپ ہے اور دوسری طرف محبوب دونوں میں سے جو پہند ہوچن لو-

اكبر: (بالوں سے پکڑ كردلارام كاچېره او پركرتا ہے) اور شيخو نے دونوں ميں سے محبوب كو پسندكيا؟

دلارام: وهکوئے ہے گئے مگرانار کلی روپڑی -وہ اُٹھے اور اُن کا ہاتھ تلوار پر گیا - اُنہوں نے انار کلی کے کان میں پچھ کہااوروہ مسکرانے لگی -

(اكبردلارام كوچھوڑ كر كھڑا ہوجاتا ہے ايذاكے احساس ہے آئكھيں بندكرليتا ہے۔ اس كابدن آگے پیچھے يوں جھوم رہا ہے گويا

پیروں میں جسم کوسنجا لنے کی تا بنہیں رہی - آخرلڑ کھڑا کرتخت پر بیٹھ جاتا ہے )

دلارام: میں حیب کرس رہی تھی تو صاحب عالم کی نظر مجھ پر گئی ہیں جھے کر کہ میں گفتگو بارگاہ عالی تک پہنچا دوں گ - اُنہوں نے مجھے کو دھمکی دی کہ انا رکھی کا نام زبان سے نکالنے پر تجھ کو پچھتا ناہوگا - مہا بلی کے سامنے جھوٹی شہادت پیش کی جائے گی کہ تو خودہم کو چاہتی ہے اور جب ہم نے بچھ کو مایوس کر دیا تو تو نے اپنی ناکا می کا انتقام لینے کو بید ڈھنگ نکالا - میں سہم گئی - میری زبان بندہوگئی مجھے جہاں پناہ کے حضور میں ایک لفظ زبان سے نکالنے کی جرات نہ ہوئی ۔ ہیکن میں اس کر میں گھلتی رہی - ایسے موقع کی تاک میں رہی جہاں میری زبان بندر ہے اور شہنشاہ کی نظریں دیم کھی ہیں -

ا كبر: (صدے كے مارے بن سايوں بيشا ہوا ہے گويا اس بھرى دنيا ميں اكيلا اور تہى دست رہ گيا ہے- آ ہتہ ہے ) بس كر-بس كر-

دلارام: (ملال سے) صاحب عالم بےقصور ہیں-معصوم ہیں وہ پھسلائے گئے ہیں بہکا لئے گئے۔

(خواجهراآتام)

خواجه سرا: مها بلی داروغه زندان شرف باریا بی چاہتا ہے-

اكبر: كون؟

خواجه سرا: داروغه جوزندان میں انارکلی کامحافظ ہے-

ا کبر: (منہ دوسری طرف کر کے ) ہرزبان پریہی نام میری تفحیک کررہا ہے- ( تو قف کے بعدخواجہ سراہے )اس وقت کیا جا ہتا ہے؟

خواجدسرا: أسے کچھ بے صدضروری کام ہے-

ا کبر: ( ذراد برخاموش ره کر ) بلاؤ-( خواجه سرا اُلٹے پاؤں واپس جاتا ہے ) ( توقف )

دلارام: (لجاجت ہے) مہابلی لونڈی کومعاف کرنا - میرے الفاظ نے ساعت عالی کوصدمہ پہنچایا مگر پھر میں کیا کرتی - کس طرح ظل الہی کی جان کوخطر میں دیکھتی اور حیب رہتی -

اكبر: (يكايك بة تاب بوكر) كميني دور بوجا!

( دلا رام مجرا بجالا کر چلی جاتی ہے۔ اکبر خاموش اور ساکت بیضار ہتا ہے گمراس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں) میر ہے د ماغ میں شعلے بھڑک رہے ہیں میں نہیں جانتا میں کیا کر بیٹھوں گا گمروہ اس صدھے کی طرح مہیب ہوگا۔ ( داروغہ زنداں داخل ہوکر مجرا بجالا تا ہے۔ اس کا سانس پھول رہا ہے اوروہ منتظرہے کہ اکبراس سے سوال کرے) رات کو کیوں آیا؟

داروغه: (باته جوزكر) ايك المناك داستان سنانے كو-

اكبر: (اسے سرے ياؤں تك د كھے كر) بيان كر!

داروغہ: (ہانیتے ہوئے)صاحب عالم نے اس وقت بزورشمشیرا نارکلی کوزنداں سے لے جانا جاہا-

اكبر: (پاگلول كى طرح داروغه كامند تكتے ہوئے) كيا؟

واروغہ: وہ ملوار سونت کرمیرے سر ہانے پہنچ۔ شمشیر کی نوک میرے سینے پرر کھ کر مجھ سے تنجیاں چھین لیں اور زندال میں داخل ہو گئے۔

ا کبر: (کھڑا ہوجا تا ہے) شیخو- بزورشمشیر؟ (تحیر کے عالم میں مانتھ پر بل پڑجاتے ہیں) باپ کو بر بادکر چکے کے بعداب وہ شہنشاہ سے بھی باغی ہے- ( تو تف کے بعد کوشش کر کے سکون ہے ) اور کیا ہوا؟

واروغہ: میں صاحب عالم سے مقابلہ کی جرات نہ کرسکتا تھا - دروازے کے پاس کھڑا ہو کراُن کی گفتگو سننے لگا -

اكبر: (دوسرى طرف منهكركے) وه كياباتيں كررہے تھے-

دارونہ: (تھوڑے سے تو تف کے بعد ڈرتے ہوئے ) اُنہیں سن کرشہنشاہ کی ساعت کوصدمہ بہنچ گا-

اكبر: (گرج كر)بول!

داروغہ: شنرادہ چاہتا تھا اٹار کلی کو لے کر بھاگ جائے لیکن اٹار کلی ہندوستان چاہتی تھی۔ وہ بولی بیه زنجیریں نہ کا نُو- اور زنجیریں پڑجا کیں مجے-میرےاور تبہارے درمیان جودیوار کھڑی گئے اُس کوڈ ھاؤ۔

اكبر: (سامنے كھورتے ہوئے) ديوار! (زرادير بعداُس كاسريوں جھك جاتا ہے۔ كويا كردن پر ڈھيلا ڈھيلا ہے)

واروغه: (اكبركومتاثرو كيهكر)صاحب عالم في الكاركرويااور بهاك چلني برزورويا-

اكبر: ( يك لخت داروغه كاكريبان پكركر) تو جهوث بولتا ہے أس نے اناركلي كى آرز ويورى كرنے كاوعده كيا-

داروند: (زرادیر برنہیں سکتا کیا کہے-آخرسراسیمگی ہے)نہیں-ہاں وہ مجبور کردئے گئے تھے-

ا كبر: (داروغه كاگرييان چيوژ كرقېرآ لو دنگاميں أس ير ڈالٽا ہے) اور پھر؟

داروغه: دونول نے وہال سے نکلنا جاہا-

اكبر: اورتو؟

داروغہ: میں نے مقابلہ کر کےصاحب عالم کورو کنا محال جانا۔ میں نہ تو تلوار نکال سکتا تھا نہ اُنہیں زنداں میں بند کردینے کی جرات کرسکتا تھامیں دوڑا ہواا ندر گیااور میں نے کہا۔ظل الہی ادھرتشریف لارہے ہیں۔

اكبر: اوروه كيابولے؟

داروغه: انارکلی بولی''صاحب عالم تلوار کھینچو' اور صاحب عالم نے کہا'' شہنشاہ کو آنے دو''۔

(اکبراپے آپ کوسنجالنے کی بہت کوشش کرتا ہے گرنہیں سنجل سکتا - اوندھا گرنے لگتا ہے- داروغہ بڑھ کراُ ہے تھام لیتا اور تخت پر ہیٹھادیتا ہے-اکبرذ را دیر بعدنظراس کی طرف اُٹھا تا ہے )

داروغہ: (توقف کے بعد) میں نے اُنہیں اس کوشش کے انجام سے ڈرایا اور دعدہ کیا کہ مہا بلی کے چلے جانے کے بعد میں خودانارکلی کے فرار میں امداد دوں گا۔ شنراد سے کو یقین نہ آتا تھالیکن جب میں نے اس کام کیلئے رشوت طلب کی تو اُنہوں نے مان لیا۔ گر ساتھ ہی دھمکی دی کہ دعدہ خلافی کی صورت میں ظل الہی کے حضور میں جھوٹی شہادتیں پہنچائی جائے گی کہ تو نے رشوت لی ہے۔

ا كبر: ( كمزورآ وازميں ) و بى دھمكى جودلا رام كودى گئى تھى-

دارونہ: اس کے بعد میں اُنہیں اپنے حجرے میں لے گیااور وہاں اُن کو بند کر کے اطلاع دینے لئے بارگاہ عالیٰ میں حاضر ہوا۔

ا كبر: (منه بي منه ميس) يول بي ہونا تھا- يوں ہي ہونا تھا-

داروغه: (لجاجت ے) صاحب عالم معصوم میں ترغیب خوفناک تھی۔

اكبر: (سوچة ہوئے پرمعنی انداز میں) ہاں ترغیب خوفناک ہے۔

داروغه: مجھے اندیشہ ہے صاحب عالم کل کوئی اور فتنہ کھڑا کر دیں۔

(اکبریجه جوابنہیں دیتا-ساکت و جامد بیٹھا ہے-تو قف غیرمحدودمعلوم ہوتا ہے ) میں ظل الہی کے فر مان کا منتظر ہوں-

اكبر: ( كچهدر بعدسكون سے ) موت!

داروغه: (آسته ے) کس کی؟

ا کبر (بڑھتے ہوئے جوش) جس کے رقص نے ہندوستان کے تخت سلطنت کولرزادیا۔ جس کے نغیے نے ایوان شاہی میں شعلے بھڑکا دیا۔ جس کے حسن نے جگر گوشہ مغلیہ کے حواس چھین گئے۔ جس کی نظروں نے ہندوستان کے شہنشاہ کوشیخو کے باپ کو جلال اللہ بن کولوٹ لیا۔ جس کی ترقیب نے خون میں خون کے خلاف زہر ملایا۔ جس کی سرگوشیوں نے قوانین فطرت کوتوڑ ناچاہا۔ لٹا ہوا باپ تھکا ہوا شہنشاہ ہارا ہوا فاتح 'اسے فنا کرے گا' مارے گا' مٹائے گا۔ جس طرح اُس نے مجھے عذاب میں ڈالا یوں ہی

وہ عذاب میں مبتلا کی جائے گی۔ جس طرح اُس نے میرے ار مانوں اورخوابوں کو کچلا یوں ہی اُس کا جسم کچلا جائے گا۔ لے جاؤ۔ اکبر کا تھم ہے' سلیم کے باپ کا' ہندوستان کے شہنشاہ کا' لے جاؤ اس حسین فتنے کو'اس دل فریب قیامت کو لے جاؤ' گاڑ دو' زندہ دیوار میں گاڑ دو' زندہ دیوار میں گاڑ دو۔

( دار وغہ رخصت ہوجا تا ہے اکبر بولتا بولتا کھڑا ہو گیا ہے اور اس کا جوش جیسے اُس کے قابو سے نکل گیا تھا۔تھک کر نیم بے ہوشی کی حالت میں مند پرگر پڑتا ہے )

## منظرجهارم

زندال کا بیرونی منظر-

صبح' پھیکے آسان پر دو تین بھلے ہوئے تارے حسرت آلود ہیں۔ فضامیں جیسے کسل اوراضحلال ہے۔ فطرت کا ہاسی منداُ ترا اُترا اور بے رونق ہے۔ زندگی سوکراُ مٹھے ہوئے مزدور کی طرح ملول وغمناک ہے۔

، زندال کے دروازے کے دونول طرف حبثی خواجہ سرائنگی تلواریں لئے بت ہے کھڑے ہیں-

دار دغہ زنداں اور دو اور خوف ٹاک صورت حبثی خواجہ سرا داخل ہوتے ہیں۔ زنداں کے دروازے کا قفل کھولتے ہیں اور خاموثی ہے اندر داخل ہوجاتے ہیں۔

اناركلي: (اندرے) سليم!

(اور پھرانار کلی کی ایک چیخ کی آ واز آتی ہےاور سکوت طاری ہوجا تا ہے۔ زنجیروں کے ملنے کی آ واز آتی ہےاور تھوڑی ویر میں دار دغداور خواجہ سراانار کلی کولے کر نکلتے ہیں۔

ا نارکلی کی آئٹھیں پھٹی ہوئی ہیں ان میں سے زندگی بچھ پھی 'رنگ زرو ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں پچھ بول رہی ہے۔ اور آسان کی طرف بے معنی نظروں سے تک رہی ہے۔

دونوں خواجہ سرا تلوار نکالتے ہیں' داروغہ تفکٹری کی زنجیر تھینچتا ہے' انارکلی چلی ہے۔ یوں جیسے نیند میں چلی جارہی ہو۔ سب اس کو کے کرخاموثی سے چلے جاتے ہیں۔ اُن کے جانے کے بعد محافظ خواجہ سرا تلواریں نیام کرتے اور رخصت ہوجاتے ہیں۔ مندر سے گھنٹوں کی ملول ٹن ٹن آنی شروع ہوگئی ہے مسجد سے اذان ضعیف و نجیف کا ئنات کی دکھ بھری فریا دمعلوم ہوتی ہے )

## منظريجم

سليم كامتمن برج والاابوان-

باہر نبلے آسان اورمبحد کے گنبداور میناروں پردھوپ کہدرہی ہے کہدن پڑھ چکا-اندرسلیم تخت پر بے ہوشی کی حالت میں یوں پڑا ہے۔ گویا کہیں سے لاکر نظایا گیا ہے۔ ذرای دیر بعد حرم کی طرف کے دروازے کے پردے ملتے ہیں۔اور دلارام مرنکال کراندرجھانگتی ہے اور جب اطمینان ہوجاتا ہے کہ سلیم عافل ہے تو وہ دیے پاؤں اندرا تی اور آ ہت آ ہت بینجوں کے بل چلتی ہوئی قریب بینج کرتھم جاتی ہے۔
ولارام:

( کیجھ دیر خاموثی ہے سلیم کوئٹی رہتی ہے ) تو غافل سور ہا ہے اور موت کا منہ تیری انارکلی پر بند ہو چکا ہے ۔۔۔۔ تیری زندہ انارکلی کے گرداینٹیں اور پھر پینے گئے ۔ اور اُس کا حسن خاک بیں غروب ہوگیا ۔۔۔۔۔ اس کی نزع کی چینیں تیری نیند میں نہ پہنچیں ۔ میری ہڈیوں میں کیوں گوئے رہی ہیں! ( سر جھاکر آ تکھیں بندکر لیتی ہے تھوڑی دیر بعد سرا اُٹھاتی اور سامنے نیند میں نہ پہنچیں ۔ میری ہڈیوں میں کیوں گوئے رہی ہیں! ( سر جھاکر آ تکھیں بندکر لیتی ہے تھوڑی دیر بعد سرا اُٹھاتی اور سامنے کیند میں اُلیات تھور! بیتو ستاروں کے گھیل ہیں۔ کون اُن کی پر اسرار چال کو بچھسکتا ہے اور کون جاتا ہے جب وہ کمراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ) سلیم کرہ کر کروٹ لیتا ہے ۔ دلا رام حرم کے درواز ہے کی طرف بھاگتی ہے مرسیر ھیاں چڑھ کررتی اور مرکز کردیگی ہوگئی ہے ) ابھی نہیں ( سلیم کو اور مرکز کردیگی ہوگئی ہوگئی ہے ) ابھی نہیں ( سلیم کو کئیتی ہا گئی ہوگئی ہا کہ کر کردی کردواز ہے کہ درواز ہے کی طرف بوشتی ہے مگر رخصت ہونے کو جی نہیں ما نتا ۔ آ خر جلدی ہے بوشتی ہوشتی ہوئے کو بیری کردوئی ہوستی ہونے کو جی نہیں ما نتا ۔ آ خر جلدی ہے بوشتی ہوستی ہونے کو جی نہیں مانتا ۔ آ خر جلدی ہے بوشتی ہوستی ہونے کو جی نہیں ما نتا ۔ آ خر جلدی ہوستی ہونے کو جی نہیں ما دیا ۔ آ کے وردواز ہے کے پیچھے چھے چھے چھے جو بی جاتی ہے )

(آئیسیں کھول دیتا اور ذرادیر چپ چا پ پڑا ساکن نظروں ہے جہت کو تکتار ہتا ہے۔ پھراُٹھ کر بیٹے جاتا اور دونوں ہاتھوں پر مرتفام لیتا ہے کچھ دیر بعد چونک کر جمرت ہے ادھراُدھر دیکھتا ہے) یہ کیا ہے! (آئکھوں پر ہاتھ پھیرتا ہے) کیا ہوگیا ہے!

( کھڑا ہوتا ہے مگر لڑ کھڑا کر پھر بیٹھ جاتا ہے) میرا اپنا ایوان! ---- میں انارکلی کے پاس فعا۔ آس کا سائس میری پیشانی پر اب تک تازہ ہے (سوچ گئتا ہے) ہاں داروضہ آیا تھا۔ اور گلل البی ---- دارو فیہ جھے اپنے جمرے میں لے گیا۔ میں نے اس کے انتظار میں ایک نے نہ گی کا پوراعذا ہو کھی اور پھر وہ لوٹا ---- ہاں وہ لوٹا ---- اور پھر؟

میا مارکلی کی طرف جانے گئے اور وہ تھم گیا۔ ہم نہ گئے آس نے جمھے تازہ دم کرنے کے لئے ایک شربت دیا۔ اور پھر؟

موجنا کیک فت چونک پڑتا ہے) فداوند! بیتما مضعوبہ تھا؟ کاش نہو کاش نہ ہو۔ نیس تو کیا نہ ہو چکا ہوگا! میری انارکلی میری سوچنا کیک فت چونک پڑتا ہے) فداوند! بیتما مضعوبہ تھا؟ کاش نہ ہو۔ نیس تو کیا نہ ہو چکا ہوگا! میری انارکلی میری انارکلی! (ادھراوھر یوں دیکے کرجیے بدن میں بچل کی بھرگئی ہے) جمھے ابھی معلوم ہونا چاہیئے میری تکوار (پہلو میں دیکھ کے اپنی انارکلی! (ایک لیحہ کے کے کام میں رہتا ہے اور پھر کیک فت) سلیم بھاگ۔ تیم کی طرح جا! (باہر جانے کے لئے کیا! (ایک لیحہ کے کے عالم میں رہتا ہے اور پھر کیک فت) سلیم بھاگ۔ تیم کی طرح جا! (باہر جانے کے لئے دورازے کی طرف بھاگتا ہے داروزے میں سے ایک سائی تکوار لئے ہوئے نگل آتا ور جھک کر تعظیم بھالاتا ہے) دروازے کی طرف بھاگتا ہے کیا؟

صاحب عالم اس ایوان سے باہر نہیں جاسکتے -

کیوں؟

ظل الہی کا فر مان ہے۔

سيم: على البي كافرمان إس لتع؟

سابى: صرف عل اللي جائے بي-

سليم: من قيد بول-

بای : صاحب عالم کی راحت کے تمام سامان مہیا کئے جاسکتے ہیں۔

سليم: اور مين بابرنبين نكل سكتا؟

سابى: ېم مجورري -

سليم: (جلال كے عالم ميں) ميں جاؤں گا-

سای : (سکون سے) کوشش برسود ہے ہرطرف سلے سابی ہیں آ مے دروازے مقفل ہیں اور دروازوں کے باہر پھرسلے سابی ہیں-

سلیم: (ببی کاحساس سے غضب ناک ہوکر) میں تم کو مار ڈالوں گا-

سیابی: (أس سكون سے)ليكن درواز بے بہت مضبوط اور با ہر مقفل ہیں-

سلیم: (کھودرسوچار ہتا ہے اور پرشدت غمے آئیس بندکرلیتا ہے) آ میں اسر ہوں - بس ہوں خداوند! (مند پرگر پرتا ہے)

سابى: من د يورهي من احكام كانتظر مول-

(سابی جاتاہے)

سليم:

(بے چارگی کے احساس سے مغلوب ہوکرسر بیکے پر رکھ دیتا ہے) سب پکھ ہو چکا۔ آئیس سب معلوم ہوگیا، محبت پھڑ گئ آ رز دکیں اجز گئیں۔ (بقر اری سے سر ہلاکر) پکھٹیں۔ صرف آئیں مفت دے دی تھیں۔ کن راحتوں کی قیمت لین تھی ؟ بیہ ہے ) تقذیر! تقذیر! صرف ایک تبہم اورا تناعتاب؟ کون ی خوشیاں مفت دے دی تھیں۔ کن راحتوں کی قیمت لین تھی ؟ بیہ بی ایہ مجوری! اور صرف آ ہیں اور آنو۔ ہیں نے کون سے تبقیہ تھے سے جھین لئے تنے ؟ ( بیکے پر سر رکھ کر دو نے لگت ہے) جدا کروئ ہے کے۔ ایک دوسر سے سے نوج کرا لگ ڈال دیا گیا۔ کہ بیس یہاں خون روڈ ں اور وہ وہاں دیواروں سے سر پھوڑے (سرا ٹھاکر) اللہ تو دیکھا رہا ہے کہ وہ وہاں دیواروں سے سرپھوڑے (کھی آئھوں سے سوچتے ہوئے) اور کون جانے۔ اسیری اولا دے لئے اس کے لئے کیا ہوگا جہیں نہیں پکھا ور نہ ہو۔ اور نہ ہو ہیں دم تو ڈ دوں گا زندہ نہ بچوں گا (پھر سیکے ش منہ چھیا کر دونے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سرا ٹھا تا ہے آئو ہو نچھ ڈالٹا ہے اور استقلال کی تصویر بن کر کھڑا ہو جا تا ہے) موت میں جو بھر یوں بی ہو ہیں حرم ہیں تھی جاؤں گا ۔ قبل اللی کے روبر واور خدا ہی جانا ہے پھر کیا ہوگا (حرم ہیں جانے کیلئے ہو بھر یوں کی طرف بی جو گا ہو جاتا ہے اور بختیا رواض ہوتا ہو جاتا ہے کہ دیور کی طرف بی حص کی طرف کا پر دہ کھٹا ہے اور بختیا رواض ہوتا ہو جاتا ہے کہ دیور کی طرف کا پر دہ کھٹا ہے اور بختیا رواض ہوتا ہو جاتا ہے کہ دیور کی طرف کا پر دہ کھٹا ہے اور بختیا رواض ہوتا ہے کہ دیور کی طرف کا پر دہ کھٹا ہے اور بختیا رواض ہوتا ہے کہ دیور کی طرف کا پر دہ کھٹا ہے اور بختیا رواض ہوتا ہے کہ دیور کی طرف کا پر دہ کھٹا ہے اور بختیا رواض ہوتا ہے کہ دیور کی کی طرف کا پر دہ کھٹا ہے اور بختیا رواض ہوتا ہے کہ دیور کی کر دور کی کیا ہوگا ہو بیا ہو کہ کہ دیور کی کھر دی کیور کور در دور ہو کی کی کیور کیا ہوگا ہو بھی کھر ہو کیا ہو کہ کور کیا ہو کہ دیا گھر کیا ہوگا ہو بیا ہو کیا گھر کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کی کھر دیں کیا ہو کور کیا ہو کہ کیا ہو کیا گھر کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہو کیا گھر کیا ہو کیا گھر کیا ہو کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا ہو کیا گھر کیا ہو کیا گھر کیا ہو کیا گھر کیا گھر

بختيار: سليم!

سیم: آه تم 'بختیار! تم آ محے؟ (لیک کراس کے قریب جاتا اور اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام لیتا ہے)میرے دوست میرے

سليم:

سليم:

مخلص! میری امید! مجھے بتاؤ'نہیں جانتا کیا کیا پوچھوں' سب کچھ بتاؤ'نہیں پہلے بتاؤ'وہ زندہ ہے؟

بختیار: (سلیم کوحسرت ناک نظروں ہے دیکھتے ہوئے ) میں گھرسے سیدھا یہاں آرہا ہوں-

سلیم: کیکن مہیں معلوم ہوگا بہت کھا ایک بہن قیدی ہے بہت زیادہ-

بختیار: (نظریں جھکا کر) میں کچھنہیں جانتا-

یہ کیسے ہوسکتا ہے! میں جانتا ہوں'تم مجھے چاہتے ہو'تمہارا دوست قید ہے لیکن تم پھر بھی اُس سے نفرت نہیں کر سکتے - میری محبت تمہیں تالوں اور تلواروں میں سے تھینچ لائی -تم نے کن دشوار یوں سے یہاں آنے کی اجازت پائی ہوگی اور تم انارکلی کے حال سے بخبر یہاں آگئے ہوگے؟ نہیں تم مجھے ستانا چاہتے ہو گر بختیار تمہار ہے ہیں وپیش میں موت کا کرب ہے میراول سینے سے مکریں مارد ہاہے مجھے انارکلی کی خبر سناؤ۔

بختیار: (مندموڑتے ہوئے) میں اس کی کوئی خبر حاصل نہ کر سکا-

اس کی خبر حاصل نہیں کر سکے؟ تم ہے کتنی مختلف بات! تم بختیار نہیں رہے؟ میر ہے دوست نہیں رہے؟ میں سلیم نہیں رہا؟ تمہارا شنرادہ نہیں رہا؟ (بختیار کا ہاتھ چھوڑ کرسر جھالیتا ہے) ہاں احمق تو شنرادہ نہیں رہا۔ بختیار شنراد ہے کی خدمت بجالاتا تھااب تقدیر نے منہ موڑ لیا اسے سلیم سے ایک ذلیل قیدی سے بچھ سرو کا رنہیں رہا ( مایوس و دل شکستہ انداز میں سیڑھیوں سے اُئر کر ایوان میں آجاتا ہے)

بختیار: (أس کے پیچھے بیچھے اشک آلود آنکھوں کے ساتھ سیڑھیاں اُڑتے اُڑے) جان سے عزیز دوست! بیہ نہ کہؤ میرا دل ٹوٹ جائے گا؟

سلیم: (بقراری سے اس کی طرف مؤکر) پھر میں تم سے کیا کہوں کیا پوچھوں؟

بختیار: کچھنہ پوچھولللہ مجھ سے کچھنہ پوچھو(آنسوچھپانے کومنہ دوسری طرف کرتا ہے)

سلیم: (آنسود کیھ لیتا ہے) آنسو! خداوند! (لیک کراس کے قریب آتا اور شانوں سے پکڑ کراس کا مندا پی طرف کرتا ہے) بختیار کچھ کہوئبدترین خبر بتاؤ' مگر کچھ کہو۔

بختیار: (سلیم سے نظریں چارکرنے کی جرات نہیں پڑتی - پھرائی ہوئی آ واز میں ) سب پچھ ہو چکا میر ہے شنراد ہے سب پچھ ہو چکا -بتانے کو پچھ ہاتی نہیں رہا-

سلیم: (بختیارے آئکھیں ملانے کی کوشش کرتے ہوئے ) کچھ باتی نہیں رہا؟ تم نے کیا کہا' کچھ باتی نہیں رہا؟

بختیار: أمیدین آرزونین أمنگین و صلے سب مث گئے (سلیم کود کھے کر) تمہاراسب کچھ فنا ہوگیا-

(سلیم کی نظریں بختیار سے ملتی ہیں۔ بختیار کے چہرے پرد کھ ہے۔ سلیم کا چہرہ بالکل خالی ہے سکوت ٹیسوں سے بھرا ہوا ہے۔ ذرا دیر دونوں ایک دوسرے کو تکتے رہتے ہیں سلیم سب بچھ بچھ جاتا ہے اس کا سر جھک کر سینے پر آپڑتا ہے اور وہ کھڑا کھڑا سامنے کو گرنے لگتا ہے۔ بختیار' سلیم!'' کہتا ہوا ہڑھتا اور اسے سنجال لیتا ہے پھراسے اپنے ساتھ لے کرمند پر بیٹھ جاتا ہے۔

سلیم کی آ تکھیں بند ہیں اور سر بختیار کی گود میں رکھا ہے )

میرے شنرادے! میرے بادشاہ! میری روح! ہوش میں آؤ ----- مرد بنو! دیکھوں میں کہتا ہوں- آ تکھیں تو کھولو

----- (سلیم کو ہلاکر) آؤہم انارکلی کی باتیں کریں سن رہے ہو؟ جواب دو-

سلیم! ----- سلیم! (پریثان نظروں سے ادھراُ دھریوں دیکھتا ہے۔ گویاسی کوامداد کے لئے پکارنا چاہتا ہے)

سلیم: ( کچه در بعد آسته سے ) کہیں نیچائر اجار ہا ہوں - بختیار مجھے گود میں جھینج لو-

بختیار: میرے سینے کے ساتھ ہو' میری جان کے ساتھ ہو' تم آئٹھیں تو کھولو' میری خاطر سے' سلیم خدا کے لئے آئٹھیں کھول دو' دیکھو میری بات تو سنو-

سلیم: (ای طرح پڑے پڑے ملکے سے) انارکل! بختیارا نارکل!

بختیار: د کیھودہ شہیں د کیمرہی ہے۔

سليم: كہاں؟

بختیار: تم اُسے نہیں دیکھ سکتے 'گرتمہاری بے قراری اس کی روح کو بے چین کررہی ہے۔ تم اُس نا شاد کومر کربھی اطمینان حاصل نہیں کرنے دیتے 'تم ہوش سنجالو- وہ نہتی ہوئی فردوس میں حوروں کے پاس چلی جائے گی-

سلیم: (پچھ دیریے حس وحرکت پڑار ہتاہے- بختیار آنسو بھری آنکھوں سے اُسے تک رہاہے- آخر میں نقامت سے ) مجھے بٹھا دو-(بختیاریے حس وحرکت بیٹھااندیشہ ناک نظروں سے سلیم کودیکھتار ہتاہے )نہیں نہیں میں بیٹھوں گا-

بختیار: کیوں میر ہے شنراد ہے؟

سلیم: مجھےتم سے پچھکام ہے۔

بختیار: (سلیم پرنظریں گاڑے ہوئے) کیا؟

سلیم: (بختیار کاسبارا لے کراُٹھ بیٹھتا ہے سرشانے کی طرف جھکا ہوا ہے؛ چہرے پر مردنی چھائی ہے۔ آکھیں ساکت ہیں' ہاتھ جیسے بے جان ہیں' زندگی کی کل کا ایک بے کار پرزہ معلوم ہور ہاہے۔ کچھ دیر بعد سراُٹھا تا ہے اور سامنے ایسی طرح تکنے لگتا ہے کہ کہیں دیکھتا معلوم نہیں ہوتا)

سليم: (اي طرح تكت تكت آسته ع) بختيار تم محص عابة مو؟

بختیار: سلیم مم اس میں شبہ بھی کر سکتے ہو؟

سليم: ايك كام كردو-

بختيار: كياجات مو؟

سليم: ايك خنج لا دو-

بختیار: (اُٹھ کرسلیم کے سامنے آبیٹھتا ہے) تم کیا سوچ رہے ہو؟

کچھنہیں مجھے انارکلی کے یاس پہنچنا ہے-بختيارا (چبرے پرد کھاکھاہے) سلیم خداکے لئے سليم: يمقرره --رسول کے نئے بختيار: (غصہ ہے) تیخر لاؤیادور ہوجاؤ-سليم: (سلیم کے غصہ سے ڈرکر کھڑا ہوجاتا ہے )سلیم مجھ پررحم کرو-بختيار: (یون اُٹھ کھڑا ہوتا ہے جیسے رک جانے کے بعد زندگی ریلا کر کے اُس کے جسم میں واپس آ گئی ہو) پچھنہیں- یہاں سے نکل سليم: جاؤ' اُٹھو' دور ہو-ای وقت ای کیے'ای گھڑی میں تنہائی جا ہتا ہوں ( بختیار کونکا لنے کے لئے اُس کی طرف بڑھتا ہے ) (حرم کے دروازے ہے ٹریا داخل ہوتی اور سامنے چبوترے پر جیب جاپ کھڑی ہوجاتی ہے) (سلیم ثریا کود کیھکراس کی طرف متوجہ ہوجا تاہے) ثریا! ----- منتھی! تورونبیں رہی ---- وہ زندہ ہے؟ (سلیم ٹریا کی طرف بڑھتا ہے) (وہیں کھڑے کھڑے ہاتھا ُٹھا کر)میرے قریب نہآ! زيا: سليم: (چرت میں) کیا؟ دور کھر ارہ! سليم: تیمور کی نامراداولا د! ہندوستان کے بزول ولی عہد! میری بہن کی جان لے کرتو ابھی زندہ موجود ہے۔ پھول کو کھا جانے والے كيڑے تونے أس كى جان كوا پنى جان كہا تھا-جھوٹے! تونے أس كو بچالينے كا وعدہ كيا تھا-بے حيا الل كوشش ميں تونے اپنى جان تک دے دینے کو کہا تھا! اور سب قول یوں پورے ہوئے؟ جوان انار کلی کے انار کلی کی بردھیا ماں کے نایاک قاتل جھے پ ہے کس کا جبراو نے 'جھ کومظلوم کی آئیں چھونگیں' جھے کو ہے بس کے آنسوغرق کریں۔ لڑ کی خاموش ٔ خاموش -----(سرجھکا کر) ٹریادینا کی کوئی لعنت کوئی بدد عاباتی نہ چھوڑ اور جب تیرا دل بھر جائے تو صرف اتنا کر' مجھےاپنی انارکلی کے را ہے میں لگا دے۔میری ثریا'میراراستہ کھو گیا' تنظی تیری انارکلی کاسلیم رہتے پر پڑچکا تھا مگراٹ گیا' ہے بس کر دیا گیا۔ ظالم اکبر کے دروغ کو بیٹے! تجھے راستہ نہیں ملتا؟ میری جیتی جاگتی بہن کے گردو یوارچن ڈالی گئی'وہ نا شاوزندہ گاڑی دی گئی-:12 اُس کی سلیم سلیم کی آخری چینیں آسان میں شگاف کرتی رہیں۔وہ گزتی چلی گئی اور سلیم کے سوا اُس کے منہ ہے کسی کا نام نہ نکل سکا- اُس کی پھٹی ہوئی آ تکھیں اینوں میں جھپ جانے سے پہلے صرف جھے کو تیری تحس صورت کو ڈھونڈتی رہیں اور تو یہاں یردوں میں گدیلوں پر جان کو لئے بیٹھا ہے! (آ تکھیں پھٹی پڑر ہی ہیں ) زندہ دیوار میں! پناہ تیری پناہ-میرئے گردکس جہنم کا منہ کھل گیا-میری آ تکھوں کے سامنے چڑیل تونے کس ہیت کا نقشہ کھینج دیا!

ثریا: وہ تحرتحراتی ہوئی ناز نین پھروں میں ہمیشہ کے لئے ساکت ہوگئی اُس کا دھڑ کتا ہوا دل' دوڑتا ہوالبو- دیوار میں غرق ہونے کے بعد تھم گیا-اور تخیے اُس کارستہ نہ ملا؟ موت نہ آئی؟

سلیم: (پاگلوں کی طرح تمھی اینے آپ ہے تھی بختیار ہے ) دیوار بند ہوگئی۔ اُس پر دیوار بند ہوگئی وہ پھروں میں ڈوب ہوگئ ہمیشہ کے لئے ڈوب گئی۔میرادم گھٹا' دم گھٹا' پھروں میں رکا ہوا سانس' بندنظرین' تھا ہوالہو مجھے پکارر ہاہے' بیج جیج کرپکارر ہاہے۔

بختیار: (سلیم کوآغوش میں لے کر)سلیم سلیم شہیں کیا ہوگیا! نامرادلا کی تونے کیا کردیا؟

ثریا: خوشامدی کتے! میری بہن کی روح دوسر ہے جہان میں اس کے لئے ہے تاب ہے۔ میں اسے یوں بی چیوڑ دوں گی؟ میں اپنے تا خری سانس کواس کے لئے لعنت بناؤں گی۔ میں اس کے لئے زندگی کوموت سے بدتر بنادوں گی۔ میں اسے خود تھینچ کرموت کے مندمیں لے جاؤں گی۔

(سلیم بختیار کے آغوش سے یک لخت الگ ہوکر دیوانہ وار در وازے کی طرف برحتا ہے)

بختیار: (اےرو کنے کی کوشش کرتے ہوئے) سلیم کہاں جارہے ہو؟

سلیم: میں اینٹ سے اینٹ بجادوں گا۔ اس کل کواس قلعے کو کھنڈر بنادوں گا' پھروں کواُ گلنا ہوگا' میری انارکلی کا جو پچھ باتی ہے وہ اُ گلنا ہوگا۔میری آغوش اپنی جان اس کے جسم میں ڈالے گی۔ورندا یک ہی کھنڈر پردونوں چیٹ کرتمام ہوں گے=

بختیار: راهبندے-

سلیم: (مژکر دروازے کی طرف بڑھتاہے) راہ بندہےتو میری نکریں راہ بنا ئیں گا-(پردہ دیوارے نوچ ڈالتاہے دیکھتا ہےتو پیچھے دلا رام سہی ہوئی کھڑی اُس کے جنون کو دیکھے کر کانپ رہی ہے سلیم پاگلوں ک

طرح أے تکتار ہتا ہے) انار کلی اتو دیواروں ہی دیواروں میں سے میرے پہلومیں آپنجی ا

دلارام: (خوف كمار عكافتك)صاحب عالم!

ثریا: اندھے! بیانارکلی ہے یاوہ سموم جس نے انارکلی کو پھونک ڈالا! دلارام!! نارکلی کی قاتل تیرے سامنے کھڑی ہے اس نے انارکلی کو پھونک ڈالا! دلارام!! نارکلی کی قاتل تیرے سامنے کھڑی ہے اس نے انارکلی کو خواب گاہ میں گئ کو گرفتار کرایا۔ جشن کی رات بیا کبر کے حضور میں موجودتنی۔ اس نے قبل کا تھم دلوایا۔ کل کی رات بیا کبر کی خواب گاہ میں گئ مقی۔ انارکلی کا سانس بند ہے اور بیسانس لے رہی ہے۔ انارکلی کے جسم سے زندگی کا آخری رمی مث پھی اور اُس کے جسم میں لہوجاگ رہا ہے۔ مار! مار! میراکلیجہ شنڈاکر'انارکلی کی روح کی جلن کومنا۔

دلارام: (تخرتخركا بيت بوئ) يس في موت كى مزانيس دلوائى - داروغدزندان في دلوائى بيس بقسور بول بقسور بول-

سلیم: (لیک کراس کی گردن دونوں ہاتھوں سے پکڑلیتا اور دبانا شروع کرتا ہے) آخر کار آخر کار-انار کی کو محونث ڈالنے والے پھڑ

تو مجنون سلیم سے ہاتھ آ میااب اُس کے ہاتھ تیری خون کی ایک ایک بوند سے انارکلی کا نقام لیں ہے۔

بختیار: (سلیم کوالگ کرنے کی کوشش کرتا ہے) دیوانے ہوگئے ہو؟ میری سلیم! میرے شنرادے! (دلارام پرسلیم کی گرفت بہت مضبوط ہے) ظل الٰہی!ظل الٰہی (گھبرا کرا کبرکواطلاع دینا جاتا ہے)

سلیم: (گرفت و هیلی کردیتا ہے) ان آتھوں کی چک کہاں گئی؟ ان گالوں کی سرخی اور تازگی کیا ہوئی؟ (ایک خٹک اور ہےرس قبقہدلگا کرداا رام کو نیچے پننخ دیتا ہے۔خودمند پر بیٹے کر ہائینے لگتا ہے۔ٹریا چبوترے پرآ تکھیں بند کئے چپ چاپ کھڑی ہے) (اكبر باہر كے دروازے ہے گھبرا يا ہوا داخل ہوتا اور جلدى جلدى سيرهياں أتر كرسليم كے قريب آتا ہے)

شیخوبه کیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟

( کچھ در چپ چاپ اکبرکوتکتار ہتا ہے)تم کون ہو؟

( فکرمندنظروں ہے) شیخو'اب باپ کو پہچانو-

(سر ہلا کر منہ موڑ لیتا ہے) شیخو کا کوئی باپ نہیں وہ مر چکا'تم ہندوستان کے شہنشاہ ہو'جہاں بانی کے باپ' دولت کے باپ'تم قاتل ہو'انار کلی کے قاتل ہو'سلیم کے قاتل-تمہاری پیشانی پرخون کی مہریں ہیں تمہاری آتھوں میں جہنم کے شعطے تمہارے سانس میں نغش کی ہو ہے!

(ایک رنگ چرے یرآ تااورایک جاتاہے) شیخ میرے بچے ہوش میں آؤ-

مینی تربیارا بچنبیں۔ دیکھوتمہاری بنی وہ پڑی ہے( دلارام کی طرف اشارہ کرتا ہے) جاؤ اُس سے کپٹواوراس پرآنسو بہاؤ۔ شیخوتمہارا بچنبیں۔ دیکھوتمہاری بنی وہ پڑی ہے( دلارام کی طرف اشارہ کرتا ہے) جاؤ اُس سے کپٹواوراس پرآنسو بہاؤ۔

دلارام! اورتمہار ہے قید خانے کی کلید' تمہارا خون کا فر مان' تمہارا کچل ڈ النے والا پھر!

( آنکھیں بند کرک ) خداوند! بیدن بھی دیکھنا تھا-

اس کی سرونیش میں روح یہ کہنے کور کی ہوئی ہے کہ میں نے سلیم کو جا ہا اور اُس نے انکار کیا۔ اُس نے انارکلی کو جا ہا اور میں نے انقام لینے کے لئے انارکلی کو ہرباد کیا۔ جاؤاس سے سنواور کلیجہ ٹھنڈا کرو۔ اور پھراپنے فرزند داروغہ زنداں کو بلاؤ۔ اُس پیسے کے کمینے غلام کوجس نے دولت پرانارکلی کو بیچنا جا ہتا اور تمہارے ہاتھ اس لئے بچھ ڈالاتم زیادہ امیر تھے۔
(کھوئی ہوئی نظروں سے سامنے تکتے ہوئے) شیخو 'یہ بچ ہے؟ ۔۔۔۔۔ (غضب ناک ہوکر) اُس سے انتقام لیا جائے گا۔

ر موں بوں مرس کے اور شہنشاہ تم ہے جائے گے؟ آسان نہ ٹوٹے بحلیاں نہ گریں-زلزلے نہ اٹھیں کیکن یہ چنگاری جسے اُس ہے؟ اور شہنشاہ تم ہے نہیں؟ تم نج جاؤ گے؟ آسان نہ ٹوٹے بحلیاں نہ گریں-زلزلے نہ اٹھیں کیکن یہ چنگاری جسے دوزخ کی ہوائیں سرخ کررہی ہیں تم کوتمبارے محلوں کو تمہارے سلطنت کو سب کو پھونک کررا کھ بنادے گا-

(غصے سے سیر هیاں اُتر کرا کبر کی طرف بڑھتی ہے گر پاس پہنچنے کے بعد جب اکبراُس پرنظرڈ التا ہے قسم جاتی اور'' آ ہ'' کہہ کر بے ہوش ہوجاتی ہے )

(سلیم کی طرف بڑھتا اور اُس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔سلیم سکڑا ہوا آتھ جیس بند کئے چپ چاپ بیٹھا ہے )سلیم -تم ہوش میں آگئے؟ تم س کتے ہو؟ سمجھ سکتے ہو؟

(بلکی آ داز میں) مجھے کچھ نگل رہا ہے۔ مجھے کچھ گھونٹ رہا ہے ویرانوں میں سے چینیں آ رہی ہیں۔ دیواروں میں سرگوشیاں ہیں ہوا میں کچھ کرز رہا ہے۔ (کی گخت کانپ اُٹھتا اور آئھی پھاڑ کھاڑ کر ادھر اُدھر دیکھتا ہے) کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ (۔۔۔۔۔ اکبرکود کچھ کی کہاں ہوں؟ اُٹھ کردوز انو ہوجا تا ہے) تم شہنشاہ ۔ تنی ہو رحیم ہو مجھے ایک خنجر لادو۔ میں اس سب کے بعد بھی تم کو باپ کہوں گا۔ تمہار سے قدموں میں سرر کھدوں گا۔ تمہار سے بعد بھی تم کو باپ کہوں گا۔ تمہار سے قدموں میں سرر کھدوں گا۔ تمہار سے باتھ چوم لوں گا مجھے للکہ ایک خنجر الادو۔ (آئکھوں سے آنسوا منڈ آتے ہیں) خداوند! کیا معلوم تھا یوں ہوگا! شیخو! میر سے مظلوم نیچ! میر سے مجنون بیچ! اپنا باپ باپ کے سینے سے چے بے اس کے ایک اس کے ایک ایک ادسان بھی باتی ہے۔ تیری سر پر اس کا ایک احسان بھی باتی ہے۔ تو

CURF: Karachi University Research Forum

میرے بچے اس وقت میرے سینے سے چمٹ جااور تو بھی آنسو بہااور میں بھی آنسو بہاؤں گا۔ (اکبر ہاتھ پھیلا تا ہے' سلیم کھڑا ہو جاتا ہے اور ذرا دیر باپ کود کھتار ہتا ہے) مان جاؤشیخو' مان جاؤ۔

(سلیم منہ موڑ لیتا ہے اور ہاتھ پیشانی پررکھ کر خاموش مند پر بیٹے جاتا ہے اکبر کے ہاتھ مایوی سے گر پڑتے ہیں)

جھے چھومت ایک دفعہ باپ کہہ دے صرف ابا کہہ کر پکار لے (آنسواور زیادہ اُمنڈ آتے ہیں) میں کھیے خجر لا دوں گا۔ ہاں مخجر تک لا دوں گا۔ گربیٹا یہ بدنصیب باپ جیے سب شہنشاہ کہتے ہیں اپنا سینہ نگا کر دے گا۔ خجر اُس کے سینے میں بھو تک دینا۔ پھر تو دیکھے گا اور دنیا بھی دیکھے گی کہ اکبر باہر سے کیا اور اندر سے کیا ہے۔ اکبر کا قبر اکبر کاستم اور اکبر کاظلم کیوں ہے۔ اس کے خون میں بادشاہ کا ایک قطرہ نہیں ایک بوندنیں۔ وہ سب کا سب شیخو کا باپ ہے۔ صرف باپ وہ بادشاہ ہے تو تیری لئے وہ مزدور ہے تو تیرے لئے 'وہ قاہر اور جابر بھی ہوجاتی ہیں۔ ہے تو تیرے لئے 'وہ تیرا غلام ہے اور میرے جگر گوشے غلاموں سے غلطیاں بھی ہوجاتی ہیں۔

(اکبرسکیاں بھرتا ہوا منہ موڑ لیتا ہے اور صبط کی کوشش کرتا ہے۔ رانی گھبرائی ہوئی حرم کے درواز سے سے داخل ہوتی ہے۔ جلدی جلدی سیر صیار ، اُتر کراندر آتی اور مسند پر بیٹھ کرسلیم کوآنوش میں لیے لیتی ہے۔ سلیم سامنے ہوا میں بے معنی نظروں سے تک رہا ہے )

رانی: میراسلیم میراسلیم کتابوا بچ زخی جگر کاظرا میرانامرادشنراده ---- (آگے جھک کر) کہاں دیکھ رہا ہے چندا؟ ہوا میں کیا ہے؟

سلیم: (آ ہت ہے) وہ راستہ تک رہی - وہاں راستہ تک رہی ہے اُس کے فق چہرے پر فریاد ہے - دھند لی آتھوں میں انتظار ہے

نیلے ہونٹوں پرسلیم ہے - (بے تاب ہوکر) مجھے وہاں بھیج دو - میری کوئی ماں تو بھیج دو - میرا کوئی باپ ہے تو بھیج دے - اس کل

میں کوئی انسان ہے تو بھیج دے - بدنصیب روح کا معصوم انار کلی کا صبر ندلو' اُجڑ جاؤ گے - اس کل میں وہ ناشا دروح سائیں
سائیس کر ہے گی ۔ دیواروں میں بناہ نہ ہوگی' قبر میں بناہ نہ ہوگی' آسان تک میں بناہ نہ ہوگی -

رانی: (آنچل ہے آنسو پونچھتے ہوئے) دیکھا! مہابلی دیکھ لیا! تہارے سینے میں ٹھنڈک پڑگئ؟ جاؤا ہے تخت پر جاؤ' حکومت کرو' فتحسیں پاؤ'اولا دکو ہر بادکرلیا' مال کوخون رلا دیا اور کیا جا ہے ہو؟

(اكبرة نسو يونجهتا ہوا بھارى قدموں سے سٹرھيوں كى طرف جاتا ہے)

(ماں سے لیٹ کرروتے ہوئے) امان انارکلی امان انارکلی!

رانی: (سلیم کولپٹا کراورا پنارخساراُس کے سرپررکھ کر) میرے لال وہ زندہ رہے گا۔ وفت کی گود میں زمانے کی آغوش میں۔ یہ لا ہوراس کا نام زندہ رکھے گا۔ ونیا اُس کی واستان سلامت رکھے گی اور تو بھی میں بھی اور دور دراز کی نسلیں بھی اُس پر آنسو بہائیں گی۔۔۔۔۔ سن رہاہے جاند!

(سلیم ماں کے سینہ سے سرلگائے رور ہاہے ماں اُس کے سر پر شفقت مادری کا سکوں ریز ہاتھ پھیرری ہے۔ اکبرول شکستداور آنسو بہاتا ہوا یوں سیڑھیاں چڑھ رہاہے گویااس کے اوپر نامرادی اور خم نصیبی کا دیرانہ ہے اور اُس نے اپنے لئے اسی کوپہند کرلیاہے)